

# ایمان الی طالب (اکابرین اہل سنت کی نظر میں کھ

حضرت علامه مولا ناصوفی سردار محمد نشان قادری (خطیب اعظم کامونکی) برادرِاصغر امام المناظرین حضرت علامه مولا ناصوفی محمد الله دتا صاحب میشد

دفتر مجلس رضا/ مسلم کتابوی مختر مجلس روز دربار مارکیث لامور

### اَللَّهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمًا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمًا ﴿ لَلْمُ الثَّاءَتُ بَرِ38﴾

| <br>نام كتاب   |
|----------------|
| <br>مؤلف       |
| <br>مفحات      |
| <br>تاریخاشاعت |
| <br>ناشر       |
| <br>تعداد      |
| <br>قمت        |
|                |

طنے کا پتا دفتر مجلس رضا / مسلم کتابوی محمنج بخش روڈ دریار مارکیٹ کا ہور

## پیش لفظی 🔻

ال بات پرجمہوراُ مت کا اجماع ہے کہ قرآن وحدیث کی روسے ابوطالب نے کلمہ پڑھنے کا انکار بھی کیا۔ اس بات پردلائل کلمیہ بین ہو کوئی دلائل شرعیہ کی خالفت کرے۔ اس کی بات ہمار نے لئے جت شرعیہ شاہد ہیں جو کوئی دلائل شرعیہ کی خالفت کرے۔ اس کی بات ہمار نے لئے جت نہیں نقل کے آ گے حقلی دلائل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جو بات تکھیں گے وہ از روئے قرآن وحدیث تکھیں گے۔ مرتب کتاب کی طرح لا یعنی بات کا جواب لکھنے سے گریز قرآن وحدیث تکھیں گے۔ مرتب کتاب کی طرح لا یعنی بات کا جواب لکھنے سے گریز کریں گے۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جھین کرام وائمہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ نقل کر کے مسئلے کی شیخے نوعیت بیان کریں گے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے وہ میری اس سعی کواپی بارگاہ میں قبول فر ما کرتو شہ آخر ت بنادے۔ آمین ثم آمین ۔ بجاہ طلہ ویلیین ۔

نیاز آگین سردار محدنشان قادری بتاریخ ۲۰۱۸\_ا\_۳ بروز بده

منشاء تابش آف مرید کے ضلع شیخو پورہ کی کتاب سیّدنا ابوطالب جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔اس کے ڈھول کا پول ہم کھولیں سے کہ بیکتنا کا ذب مخص ہے اور اس کے رافضی ہونے میں شک نہیں۔

بسم التُدالِثمن الرحيم سيدُناغو شي الويي شروع الري فيابش قصري

## بسعدالله الرحمن الرحيم مولانامنتاء تابش قصورى كى تتاب پرتبصره آشُهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

اس دورکی دنیائے علم کی ایک عظیم مادر کی کانام جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور ہے۔ اس کے مہتم اور صدر مدر سین دھمة الله علیہ ا کی علی ۔ تدریسی اور اشاعتی خدمات سے ایک زمانہ واقف ہے۔ خصوصاً: اعتقادی محاذ پر اور تائید اہل سنت کے حوالے سے جامعہ نظامیہ رضویہ اور اس کے ذیلی ادارول سے جھینے والالٹر پچر جہان سنیت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ حضرت مفتی قبلہ عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ الله علیہ اور صدر المدر سین علامہ عبدالحکیم شرف قادر یعلیہ الرحمہ کے جولوگ دست و باز واور مشر خاص قرار پاتے تھے ۔ ان میں ایک نام مولانا محد منثاء تابش قصوری کا بھی ہے۔ ووطویل عرصہ سے جامعہ سے وابستہ رہے ۔ اور عرصہ مولانا محد منثاء تابش قصوری کا بھی ہے۔ ووطویل عرصہ سے جامعہ سے وابستہ رہے ۔ اور عرصہ دراز تک جامعہ میں فاری ادب پڑھاتے رہے۔ تو اہلی مجت ان کو ' خوشہو تے سعدی ''کا سے میں فاری ادب پڑھاتے رہے۔ تو اہلی مجت ان کو کا ہمی به لقب دیتے تھے ۔ جب ان کے نام سے ایک کتاب ممی به لقب دیتے تھے ۔ جب ان کے نام سے ایک کتاب ممی به لقب دیتے تھے ۔ جب ان کے نام سے ایک کتاب ممی

ثائع ہوئی یو تمام و ہابیہ بالخصوص دیا بنہ کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔جب امریکہ کے حکم سے ترمین شریفین پر قابض آل ربیعہ موجود و نام آل سعود نے فروغ و ہابیت کے لئے

ریالوں کی تجوریال کھولیں ۔جس کا اعتراف موجودہ قابض الحرمین الشریفین سیمان بن قد اَقْرِ اَلَّالِی کی تجوریال کھولیں ۔جس کا اعتراف موجودہ قابض الحرمین الشریفین سیمان بندی کے بیٹے اور ولی عہدمحمد بن سیمان نجدی نے فود کیا ہے ۔ نجدی شہزاد سے اور ولی عہد کے اس اعتراف پر پاکتان کے نجدی و ہابیوں اور نجدی دیو بندیوں کو ایسانپ موکھا ہے جیسے یہ لوگ مائی مکلی قبریتان کھٹھ کے اولین مدفون ہوں دیو بندیوں کو ایسامانپ موکھا ہے جیسے یہ لوگ مائی مکلی قبریتان کھٹھ کے اولین مدفون ہوں

ٱلْحَقُّ يَعْلُوُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ.

ان تجور یول کے کھلنے کی دیڑھی۔کہ پاکتان کے غیرمقلدین و ہایوں نے شدیخ نجدی قرن الشيطان ابن عبدالوهاب تميمي نجدي كي كتاب" التوحيد" اورو پابيان نجد كي دوسري کتب شائع کر کےمغت تقیم کرنا شروع کیں ۔ تو پاکتان کے دیوبندیوں نے بھی بہتی گھگا میں نہانے کی ٹھان کی حالا نکہ ان کے بڑے و ہا بیوں کوخونخوار، باغی اور یہود ونصاریٰ سے زیادہ قابل نفرت مخلوق لکھ حکیے ہیں ۔اور وہا بیوں کے نبیث ہونے کی پوری گردان تھی ے۔ملاحظہ ہو' الشماب الثاقب ان دنوں ایک آدمی نے علامہ عبدالحکیم شرف قادری ہمة الدعیہ سے کہا کہ ان کتابول کا جواب ہونا جا ہیے ۔جس کے جواب میں شرف صاحب نے فرمایا کہ یہ بات کسی نے میاں صاحب سے کہی تھی۔( میاں صاحب سے ان کی مراد کے کون پزرگ میں؟ پیمعلوم یہ ہوسکا ۔تو میاں صاحب کہنے لگے کہ و ہابیہ کی تمام کتب کا جواب آچکا ہے۔ احضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی ( ہمة الدّعيہ ) نے نام سے چھینے والی کتاب'' <mark>ت<sup>ا</sup>ریخ نجد وحجاز '</mark>اور د وسری کتاب مولانا محمد منثاء تابش قصوری کے نام سے چھینے والی

" دعوت فکر"

یہ د ونول کتابیں نجدیوں کی تمام تحریروں کامکل جواب میں ۔اس کی اشاعت پر ام<sup>ا</sup> سنت کے علمی صلقوں نے تابش صاحب کوکھل کر داد دی۔اور ان کی قدر و منزلت میں گرانقدراضافہ ہونا تو ایک قدرتی امرتھا۔ان کےمضامین ،اشاعتی سر گرمیاں اور جامعہ نظامیہ سے دیرین<sup>تعل</sup>ق اور فارسی ادب کی تدریس کی بناء پر ایک ادیب کےطور پر منظرعام پرآگئے مگر بقول دانشمندال مجریااس کا جانیئے جس کا توڑ چرہ ہے۔ چند ماہ قبل ان كي ايك كتاب بنام 'ميد ناابو طالب ښي اندونه' منظرعام پر آئي جس ميں اثاعت اول ذوالجمہ <u>143</u>8ء برطابق سمبر 2017ء درج ہے کئی مئلہ میں دوران تحقیق رائے کامختلف ہوناممکن ہے۔مگر ایک غیر ضروری مسّلہ کو انتہائی اہم بنادینا۔جس سے اہل ایمان میں انتثار پیدا ہو۔اورارتعاش کی کیفیت جنم لے انتہائی غیرمناسب رویہ ہے ۔ بالخصوص اس گئے گزرے دور میں جہال اہل حق کے معاندین جن کے بارے میں نبی کریم کاٹی نے فرمایا ۔ آلسِنَتُهُمْ آخلی مِن السُّكَّرِ وَ قُلُوْ بُهُمُ وَكُلُوبُ النِّيمَابِ وَمِن وَ مِدِيرِة جَمد: ال كي زبانين فكرسے زياد و مينهي أوران كے دل بھيريوں والے ہونگے \_ پيقلوب الذياب رکھنے والے مانند ذياب( گرگان کہن ) اہل سنت و جماعت درود و سلام والوں پرحملہ آور ہیں ۔ ان حالات میں ایک بالکل غیر ضروری مسلے کو اس انداز میں زیر بحث لانا۔ جس سے اہل سنت کی صفول میں انتشار پڑے اور بڑھے۔ یہ کوئسی دین کی خدمت ہے؟ ہم ایسے ناقص العلم کی سوچ سے باہر ہے ۔مولانامنٹاء تابش قصوری کی جس انداز سے شہرت تھی اس ہے ہٹ کرانہوں نے اپنی کتاب کا آغاز سورۃ منافقوں کی آیت سے کیا ہے۔اس کے بعد' سورہَ بقرہ'' کے د *وسر ہے رکوع* کی جو آیات منافقین سے تعلق رکھتی میں ان کا تر جمہ ذ*کر کی*ا ہے۔پھریہآیت لکھ دی۔

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي النَّدُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ آكے چل کر تہتر ۳۷ فرقوں والی صحیح مدیث لے آئے کہ ایک گروہ جنتی اور باقی سبتمى ال كے بعد خوالخصويصر لائميمي ابو الخوارج والى مديث كاحواله د سے دیااورآخر میں شاعرمشرق کامشہورشعرککھ دیا۔ زبأن سے كھە بھى ديالا إلله توكيا حاصل دلونگاه سےمسلمان نهیں تو کچھ بھی نهیں

ئتاب مذكوره صفحه ۲۱ تا۲۷

تابش صاحب کی تابشیں ملاحظہ ہول کہ جوحضرات ان کے نظریہ کے خلاف میں وہ اےمنافق میں ۔ ۲ جہنمی میں ۳ ہفار جی میں اور ۴ محض زبان کی مدتک کے مسلمان میں حقیقی مسلمان نہیں اس کے بعد کھتے ہیں۔ ان تمصیدی کلمات کواہینے دِل و دماغ میں محفوظ رکھئیے ۔۔ تا کہآئندہ سطور میں جو کچھ ملاحظہ فرمائیں کے یقیناً تفع مندہوگا۔ کتاب مذکورہ ص۲۶ تابش صاحب کی اس جمارت کو دیکھ کربن کرانصاف پندحضرات پریمیا گذری ہو گی،ہر شخص ایسے ضمیر میں جھا نک کرمعلوم کرسکتاہے۔؟

جواب آن غزل :ان مالات میں تابش صاحب کی مختاب پر تبصرہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔البتہ ان کے جواب میں مناظراسلام حضرت مولاناصو فی محدسر داراحمدنشان دامت بركامة نے كتاب كے نام سے گرما گرم جواب لكھا ہے \_ جس ميں ديگر حوالہ جات كےعلاو وسيدناغوث اعظم شيخ عبدالقاد رجيلاني رحمة الله عليه کي کتاب منتطاب تفيير الجيلاني کا حواله بھی درج ہےملاحظہ ہواسی کتاب کاصفحہ ۔۔۔۔واضح ہوکہ یہمبارک تفییر کی تقیم میں والیٔ سدرہ شریف کابڑا کردارہے۔جن کےالقاب تابش صاحب نے کتاب مذکور کے تہدیہ کے صفحہ میں یوں لکھے ہیں۔

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

#### تهديه

مظهراخلاق مصطفے سی دید وارث علوم مرتضیٰ رضی الله عنه شهراخلاق مصطفے سی دید در وارث علوم مرتفیٰ رضی الله عنه شهراد و عنو ث الوری رضی الله عند تقیب الاشراف ، مرشد زمان مرکز استحمان وعرفان منبع مودت، ومجبت مجمن ملت رمبر شریعت ، پیرطریقت ،

حضرت الحاج الحافظ پیرسیدمحمد انورشاه صاحب گیلانی قادری دامت بر کاعهم العالیه

زیب سجاده آنتانه عالیه قادریدرزاقیه مدره شریف شلع دُیره اسماعیل خان اسلامیه جمهوریه پاکتان کی خدمت اقدس میس نهایت ادب واحترام کے ساتھ سیر قبول افتد زہے عروشرف

طالب نگاه كرم: محدمنشاء تابش قصوري مريد كے ضلع شيخو پوره جامعه نظاميه رضويه پاكتان

مولانا نشان صاحب چونکہ اہل سنت کے بے باک تر جمان اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑے فدائی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جو بجانب بھی ہیں۔ کرتفیر الجیلائی ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے تبہارے موقف کے برعکس جو بچوٹھا ہے۔ اگروہ جق ہے توانکار کر کے نگر غوشیہ گیار ہویں خوری کی نمک جرامی کیوں کرتے ہو؟ اور اگر ان کا موقف غلا ہے تو منافقت جہنمیت، فارجیت اور محض زبانی کلامی مسلمان ہونے کے فتوی سے سید نا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کہ مسلمان دین جن کا موقف تمہارے والا نہیں ہے جن کے حوالے درج نہیں کئے گئے ہیں۔ ان کوفتوائے فارجیت سے کیسے بچاؤ کے ۔؟

جس شہزاد و غوث الوری کی دلجو کی اور خدمت کی خاطرتم نے یہ ساری کاوش کی ہے۔ وہ شہزاد و سید تا غوث اعظم منی الله عند تو اپتامبد اعلی متان کر تماری جمارت کی تا تیدس طرح کر رہا۔ التکر غوثیہ پر بل کرشہزاد گی کی بساط کیسے بچھائے گا۔؟ سرکارغوث اعظم منی الله عند پراتنے گھناؤنے فتو سے لگوا

كرشهزادة غوث الورى كس منه معطوات كا؟

خدمت ہیں ۔

ئى انداز ئى خوراك ئىلىنى كالايت ئابات بىغىد لانالولي كالمنا كفنت ايس مثل بير دلاسه وينف المنا استور - الكارن - گران - ابار به داد الماد كاؤل كے بابا جى نے يہ تياخو ب مثال بيان فرمانى ہے۔كہ جوكدها بھوڑا، فجردولتان مار نے کاعادی ہو۔ اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہی بہتر ہے۔ تا کناس کی طبیعت صاف ہو مگوشهداشيرين وشكر فائقست

كسے سقبونيا لائق ست جس مخص کی بیماری کاعلاج مسقدونیا جلیم کروی اورجلاب لانے والی دوالی ہو اس کے سامنے تم یہ مذکبوکہ شہد بہت میٹھا ہے اور حکر بہت عمدہ ہے۔

ين المان المام المراكز شنيرم در عمر خويش ما مام عمد

کہ بد مردر انیکی آمد به پیش میں نے عمر بھریہ بات نہیں سی کہ بڑے آدمی (میرناغوث اعظم میں اللہ عندایسی عظیم متیول پر منافقت جہنمیت کافتوی لگنے والے ) کونیکی کامنہ ویکھنانصیب ہوا ہو؟

. 2018 - الحد تخم افكني برهمان چشم دار المان

مزیدفرماتے میں

باخلاقً ونرمى مَكن يا درشت كەسگرا نمالند چوں گربەيشت

بندو نے بوشان سعدی سے پیاشعار چنے ہیں۔اس میں یقیناً ازیں تسم کے کئی اشعار ہو نگے ۔اگر ضرورت پڑی تو جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور کے موجود ہ خوشبوئے سعدی سے استفسار کرنا ہماری عین سعادت ہو گئے۔

حرف آخر: راقم الحروف بنده آثم ہرالیمی بات اور حرکت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکتا ہے۔جوکسی

بھی انداز میں حضورا کرم مانتوالم کی اذبیت کاباعث بنے۔

حنورِ اکرم مشفیعے معظمہ ساتیاتی کی ہے پناہ خدمت کرنے والے آپ کے چیا جان کا معاملہ اللہ تعالیٰ جل ثانہ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وربولہ کاتیاتی اعلم

کہتے ہوئے فاموثی افتیار کرتا ہے اورائی میں سلامتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف صیعت وصریح احاد بیث اورکی آیات بینات کاشان نزول ہے۔ جوکہ مفسرین نے ذکر فر مایا ہے اور دوسری طرف یہ کیفیت نہیں میخش تاویلات میں یا خوش عقید گی کی بنا پرفتوا نے منافقت و فارجیت، اور نہنی گروہ ہونے کی وعید خواہ اس کی زدمیں شہزاد وَغوث الوری کے جد کر میر جمۃ اللہ علیہ تمیت جو بھی آئے۔ ان سطور کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے جد کر میر جمۃ اللہ علیہ تمیست جو بھی آئے۔ ان سطور کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے جہ کر میر جمۃ اللہ علیہ تمیست جو بھی آئے۔ ان سطور کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے جہ کر میر جمت اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کی بھی اللہ تعالیٰ کی بھی اللہ بھی کر میں اللہ بھی کر اللہ بھی کر اللہ بھی کر احد علیہ جمہ اللہ ضوان کا ادنی غلام اور بید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ و جمیع صفحاً بھے کہ احد علیہ جمہ اللہ ضوان کا ادنی غلام اور بید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ و جمیع صفحاً بھے کہ احد علیہ جمہ اللہ ضوان کا ادنی غلام اور بید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ و جمیع صفحاً بھے کہ کر احد علیہ جمہ اللہ ضوان کا ادنی غلام اور بید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ و

کا کم ترین خادم محدجاویدا کبرقادری

افغان سرِّ بيٹ زدآئتانه عاليہ حضرت قبله موفی معاجب رحمة الله عليه وکن پوره لا ہور ربی الاول سنتی الاول منتی المعالی نومبر 2018ء نحمدة و نصلي على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين .

> اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قاركين كرام مديث مباركه لما حظفر ما كيل عبارت مندرج ذيل ب وعس ابسى هسريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكون فسى آخر الزمان دجتالون كذابون ياتونكم من الاحساديث بمالم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم

(رواه مسلم ومفكلوة شريف عربي ص ١٨ ، باب الاعتسام بالكتاب والسنة )

ترجمہ سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ جھوٹے اور دھوکے بازلوگ ہوں کے جو تہمیں ایسی باتیں کہیں گے جو نہم اور تمہارے باپ دادانے سی ہول گی ۔ ان لوگوں سے بچنا 'کہیں تم کو گمراہ نہ کردیں اور تم کوفقتہ میں نہ ڈال دیں '۔

ال صديث كى شرح شاه عبد الحق محدث و بلوى دحمة الله عليه كى زبانى سنة :
السعواد بعدم السستاع السعد كور عدم ثبوتها فى الدين و كونها بهتانا و افتراءً فيه . (العاديم السام)

نہ سننے سے مراد ہے کہ ان کی باتوں کا دین میں کوئی ثبوت نہ ہوگا وہ صرف بہتان وافتر اہوگا۔ایسے ہی آج کل کچھلوگ ایسی باتیں نقل کرتے ہیں جن کا دین مہتا متین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایمان ابی طالب کاعقیدہ رافضیوں کا خودساختہ ہے۔ قرآن وجدیث ائم تفییر، محدثین، حفاظ احادیث، شارطین احادیث و دیگرائمہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں۔ اس دور میں سیّد الکاذبین منشاء قصوری آف مرید کے ہے۔ ہم دلائل شرعیہ سے مرتبہ رسالہ ایمان ابوطالب کا اصلی چرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ حوالہ جات نقل کرنے میں کتنا کذب بیانی سے کام لیا ہے اور اس کارافضی ہونا بھی جا بت کریں گے۔

ولقد علمت بان دین محمد من خیرا دیان البریه دینا لولا المملامة او حذار مسبة لوجدتنی سمحا بذاك مبینا یعنی میں یقین سے جانتا ہوں كرم وسلى الله عليه وسلم كادين تمام دينوں سے بہتر ہے اگر ملامت وبدگوئى كا انديشه نه وتا (جہان كے ) تو میں نہایت صفائی كے ساتھا س دين كوتبول كرتا اس كے بعد ابوطالب كا انقال ہوگيا اس پربيآيت كريمہ نازل ہوئى - مترجم قرآن كريم اعلی حضرت عليه الرحمة حاشية مولا ناسيد نعيم الدين مرادآ بادي ص ١٢٦ طبع تاج كم بنى لا ہور

قریش کے عاروینے کا ندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرورا یمان لا کرتمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا'اس

کے بعدانہوں نے پیشعریر ھے:

41851)

اخرج مسلم وغيره عن ابي عريرة رضي الله عنه قال يرول

(المُنَانُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

سیدنعیم الدین مراد آبادی اس پرزمنی الله عنه کاجمله صرور القال قرمانے است سیدنعیم الدین مراد آبادی میرایون افغان

اب مقسرین اہل سنت کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔

قال الزجاج إجبع المفسرون على أنها نزلت في إبي طالب -

(تغييرخازن على المدارك ص ١٣٦٨، جلد ٣ زيرآيت سورة القصص ١٣٣٨، جلد سوم)

امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه نے بھی يوں لکھا ہے۔

(تغير جلالين ص٩٣ مليع بيروت)

امام النحو علامہ زمحشری بھی یوں ہی فرماتے ہیں۔عبارت یوں ہے:

قال الزجاج اجمع المفسرون انها نزلت في ابي طالب

(تقبيركشاف جسم ٣٢٣)

قاصى عناءالله بإنى بن رحمة الله عليه حديث مرفوع فقل كرك كلصة بيل-

اخرج مسلم وغيرة عن ابي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبه ابي طالب (تغيرظهرى ولى حديم المعاطيما الله صلى الله عليه وسلم لعبه ابي طالب (تغيرظهرى ولى حديد (لاتهدى) تغير ابن عباس والعبي يول بى لكهة بين: انك يا محمد (لاتهدى) لاترشد من احببت ايمانه يعنى ابي طالب

(تغييرابن عباس عربي ص ٣٩٢ ، أردوابن عباس ٢٢ جس٢١٦)

مفتی عبدالعزیز مزنگ لا ہوروالے ترجمہ میں لکھتے ہیں عبارت یوں ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کا بھلا جا ہے تھے تہے تہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہاس کی قسمت میں اسلام نہیں۔ابو بکر وغیرہ مشرف با اسلام ہوئے کہان کی تقذیر میں تھا۔

علامه آلوی بغدادی رحمة الله علیه حدیث مرفوع سیّدنا ابو ہریرة رضی الله عنه کی بوری حدیث مرفوع سیّدنا ابو ہریرة رضی الله عنه کی بوری حدیث نقل کرکے فرماتے ہیں کہ بیر آیت مبارکہ ابوطالب کے حق میں نازل ہو کی۔ (ردح العانی جرم ۲۰ میں ۲۰)

قال الزجاج اجمع البسلمون ان هنه الایة نزلت فی ابی طالب (مراح لبیدج۲ بم۱۳۲)

> طاعلی القاری رحمة الله علیه نے بھی جمہور کا فد بہتا بت کیا ہے۔ والجمهور علی الایة نزلت فی ابی طالب

(انوارالقرآن جهم ٩٥ بليع پاکستان)

حافظ الحديث امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه في سات احاديث مبادكه الى آيت كم معلق فقل كى بين - نمبرا: عن ابى هريرة نمبرا: عن ابن البسيب نمبرا: عن ابن عبر نمبرا: عن ابن عبر نمبراه: عن ابن عبر نمبراه: عن ابن عبر نمبراه: عن ابن عباس نمبراه: عن مجاهد نمبر ۱ عن قتادة نمبر 2 عن ابى صالح عن ابن عباس دضى

الله عنهم (تغير الدرالميوري بن جرد ص ١٣١١ طبع اران)

سات احادیث مبارکہ اس بات پرشامد ہیں کہ ابوطالب نے سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا یعنی اسلام قبول نہیں کیا۔

ندکورہ احادیث کے تمام راوی ثقد ہیں تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب التہذیب التہذیب التہذیب الا بن حجر رحمة الله علیه بخاری ومسلم کی منقول شدہ احادیث میں اکثر راوی سعید بن المسیب بن حزن رضی الله عنہ صحابی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه نے ثقه راویوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ فدکورہ بالا عبارات سے ثابت ہوگیا کہ ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے پر اہل اسلام مفسرین کا اجماع ہے اور نص قر آنی دال ہے۔ نص قر آنی کے خلاف کی فرد کی بھی دلیل جمت نہیں مفسرقر آن قرطبی رحمة الله علیه علیه کا فیصلہ پڑھیے فالایت هذا ناسعة لاستغفار النبی صلی الله علیه وسلم لعمه الله لاته دی وزیرآیت ما گان لِلنّبِیّ وَ الّذِیْنَ المَنُوْ اسوب را آیت نبر ۱۱۱، جمل ۱۳۸۸، جمل ۱۳۸۸) فدکورہ آیت ابوطالب کے لئے استغفار کرنے کی ممانعت کی دلیل ہے۔

ای آیت کے متعلق صاحب جامع البیان زیر آیت مَا تجانَ لِلنَّبِی وَالَّذِیْنَ المَّسنُسوُ اللَّرِجان النیرجامع البیان صفح ۵۵-۵۵ جائے سندا مدیث اکثر کلمی ہیں۔ج کے صفحہ ۲۰ طبع بیروت )۔

اجسع السفسرون ان هذه الایة نزلت فی ابی طالب آ گے عن عسلی رضی الله عنه موت ابی و امی حدیث قل ہے۔تغیر ثعالبی جسم خی ۲۳۱۔

محدث ومفسرا بن الجوزى عليه الرحمة فرماتے بين زير آيت: مساكسان للنبى والذين امنوا عن سعيد بن المسيب جسصفح ٣٨٣۔ تفیرمقاتل بن سلیمان نے بھی مسات علی الکفر لکھا ہے۔ج ۲صفی ۲ کفتح البیان ج سم صفحہ ۱۸ ۔

موت الى طالب كم تعلق "مات على الكفو" كى عبارت تغيرار ثادالعقل برحاشيه ابوسعود جلد المسفحة ١٩٨٥ والينا تغير عبدالرزاق ما كان للنبى والذين امنوا نسؤلت في ابسى طالب، جمل على الجلالين ج٢ صفحة ٣٣٣ الصاوى على الجلالين مديث ان عدمك المضال نقل ب-عن على دضى الله عنه ج٢ صفحة ١٨٣ نموا مرده حديث ان عدمك المضال عن سعيد دضى الله عنه تغير ابن الى حاتم ج٥ صفحة ١٨٠ -

کتب احادیث وفقہ ملاحظہ فر مائیں ٔ حدیث ابی طالب جو کہ قل ہے۔

امام محمعليه الرحمة يول لكصة بين: عن على رضى الله عنه ان عمك السفسال الحديث سرالكبير سها المنسن سعيد بن منصور من هم صفحه ١٨١ الاوسط في المنسن سعيد بن منصور من هم المنسن الكبير من المنسن في المنا المنسوط مرحى من المنفحة ١٥٠ تاريخ مدينه ١٦٦ بز صفحه ١٣٠ شرح نهج البدغه ابن تاريخ مدينه ١٦٦ بز صفحه ١٣٠ شرح نهج البدغه ابن الحديد شيعه ١١٠ تبديب الكمال ١٦٩ بز الحديد شيعه ١١٠ تبديب الكمال ١٩٩ بز منسفحه ١٥٠ تبديب الكمال ١٩٩ بز منسفحه ١٥٠ تبين الحقائق من المنسوطي ١٦ بز منسفحه ١٥٠ مندرجه بالاكتب من سيّد ناعلى رضى الله عنه والى روايت الاسمال المنترب من الشعند والى روايت المنال ا

ابوطالب کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوی ہمدردی کی اور نکاح سیّدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پڑھایا۔قصیدہ بھی لکھا' اس سے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ ہرگزنہیں۔اعلیٰ حضرت مجدد دین وملت الثاہ احمد رضا فاضل ہریلوی رحمة الله علیہ نے ان تمام باتوں کارد کیا ہے۔ عبارت مندرجہ ذیل ہے: وہ گورے رنگ جن کے روئے روشن سے مینہ برستا ہے

تیبوں کے جائے پناہ بیواؤں کے نگہبان

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمہ بن اسحاق تا بعی صاحب سیر و مغازی نے تھیدہ بتا مھا نقل کیا جس میں ایک سودس بیتیں مدح جلیل و لغت منبع منبع پر مشتمل ہیں۔ شخ محقق مولا نا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ شرح صراط متنقیم میں اس قصید نے کی نسبت فرماتے ہیں۔ دلالت دارد بر کمال محبت و نہایت معرفت نبوت او انتہی مگر مجر دان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ کاش بید افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے توسیّد نا عباس بلکہ سیّد نا حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی افضل قرار پاتے۔ آگے ہوتے توسیّد نا عباس بلکہ سیّد نا حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی افضل قرار پاتے۔ آگے کے متواترہ ہے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا الیے روشن شبوت سے ایمان لانے ہے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا الیے روشن شبوت سے خابت جس میں کی سی کو مجال دم زدن نہیں 'ہم یہاں کلام کو سات فصل پر منقسم کریں خابت جس میں کی سی کو مجال دم زدن نہیں 'ہم یہاں کلام کو سات فصل پر منقسم کریں خابت جس میں کی سی کو مجال دم زدن نہیں 'ہم یہاں کلام کو سات فصل پر منقسم کریں گار رسائل رضویہ جس میں کی سی کو مجال دم زدن نہیں 'ہم یہاں کلام کو سات فصل پر منقسم کریں گار رسائل رضویہ جس میں کی سی کو مجال دم زدن نہیں 'ہم یہاں کلام کو سات فصل پر منقسم کریں گار رسائل رضویہ جس میں کی سی کو مجال دم زدن نہیں 'ہم یہاں کلام کو سات فصل پر منقسم کریں

ندکورہ نقل کردہ عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہی عقیدہ تمام اہل سنت کا ہے اور تابش نے جو صفحہ ۸۲،۸۱ میں عبارت نقل کی اس کی بددیا تی کا پتہ چل گیا 'پوری عبارت نقل کرتا تو بددیا تی کا کیسے پتہ چلتا۔ ماقبل تو لکھ دیا اور مابعد شیر ما در سمجھ کر پی گیا۔ عبارت صرف بیواؤں کے تکہبان تک لکھی اگلی عبارت مضم کر گیا۔

جس عبارت میں ابوطالب کا کفر پر مرنا لکھا ہے۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوطالب کا کفر پر مرنا لکھا ہے۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوطالب کی ہمدردیاں، نکاح اور قصیدہ کا جواب ہوگیا' آ گےلفظ صال کامعنی غلط کیا۔ ص ۲۰۰۰ میں خودرفتہ قرآن کریم سورۃ واضحیٰ کالفظ صلیاں اورسیدنا یوسف علیہ

السلام پراطلاق صال کامعنی محبت ہی بنتا ہے۔لیکن ان عمك الصال کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ اس بیچارے کو اتنا بھی علم نہیں کہ ضال کی اضافت جب نبی اللہ کی طرف ہوتو مغنی محبت ہے گا اور غیر نبی پرضال معنی گراہ ہی ہوگا۔ لیجئے صال کامعنی اعلیٰ حضرت رحمة اللہ علیہ کی زبانی سنئے حوالہ مندرجہ ذیل ہے۔

حدیث نهم: حفرت امیرالمومنین مولی علی کرم الله تعالی وجهه الکریم یعنی میں نے حضوراقدس سیّد عالم صلی الله علیه وسلم سے عرض کی: یا رسول الله! حضور کا چچا بدُ ها ممراه مرگیافر مایا جاا ہے د با آ ۔ (ج۲ مساس، رسائل رضویہ) میەحدیث متعدد کتب میں نقل ہے۔

خط کشیدہ عبارت پڑھ کر قار ئین خود فیصلہ کریں کہ مرتب نے ترجمہ کرنے میں کتنا جھوٹ بولا۔ بیر حدیث امام شافعی وامام احمد وامام اسحاق بن راہویہ وابوداؤد و طیالتی اپنی مسانیداور طبقات ابن سعداور مصنف ابن ابی شیبہاور ابوداؤد ونسائی سنن اور ابن خریمہ اپنی صحیح اور ابن الجارود ومنتقی اور مروزی کتاب البخائز اور بزار وابو یعلی مسانیداور بہجی سنن میں بطریق عدیدہ سیّد ناعلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

ال صحیح حدیث پاک سے مولاعلی رضی اللہ عنہ کاعقیدہ ثابت ہوگیا کہ ابوطالب کفر پرمرا ہم تابش سے پوچھتے ہیں کہ جوشخص ایمان ابی طالب کا قائل نہیں وہ خارجی ہے۔ تو آپ کے نزد یک مولاعلی رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ خارجی و منافق ہوئے (تابش نے لکھا ہے: ابوطالب نے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقد ایق کی یہ عبارت ایمان ثابت نہیں کرتی ، ملاعلی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:قال ابو جھل ان محمدا لصادق ما کذب محمدا قط (شرح شفاج اس د)

ابوجہل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقیدیق کی' پھر آپ ابوجہل کوسیّد نا اور رضی اللہ عنہ لکھا کریں' عقل ہوتی تو رافضی نہ بنتے۔آ گے چل کر ملاعلی القاری رحمۃ اللّٰہ علیہ لکھتے ہیں۔عبارت یول ہے: طالبا مات کافرا (شرح شفاج اس ۱۵۲ طبع پیروت) ابوطالب کے متعلق ایک اور دلیل ملاحظہ فرما کیں۔ ابوط السب لم یصع اسلامہ (شرح شفاج اس ۲۰۵)

تائير مزيد عبارت يول ب وردفى حديث ان اب طالب اسلم و تلفظ بكلمة الشهادة وهو فى مرض الموت الا انه منكو . (رساله ايمان ابويي ملى الله على الله عليه في الله على الله عل

سيدنا ابو بمرصد يق رضى الله عنده زوى عن ابى بكر رضى الله عنه انسه قال للنبى صلى الله عليه وسلم والذى بعثك بالحق السلام ابى طالب كان اقر لعينى من اسلامه يعنى اباه ابا قحافة و ذالك ان اسلام ابى طالب اقر لعينى من اسلامه يعنى اباه ابا قحافة و ذالك ان اسلام ابى طالب اقر لعينيك . ( فنا ثريف ٢٠ ، ١٠ ١ البي عالب اقر لعينيك . ( فنا ثريف ٢٠ ، ١٠ ١ البي عيروت)

ترجمہ سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ بھیجا! ابوطالب اگر اسلام لے آتا تو میرے لئے زیادہ خوشی کا باعث تھا بہ نسبت میرے باپ ابوقافہ کے اسلام لانے ہے۔

ہم تابش سے پوچھتے ہیں کہ کیاصدیق اکبریار عارضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ آپ کے نزدیک خارجی ہوئے۔ 'اذا فات السحیاء فاصنع ما شنت '' ۔سیّد ناابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی وہی عقیدہ ہے جوہم اہل سنت و جماعت حنی بریلویوں کا ہے۔ ایمان الی طالب کاعقیدہ پوری امت محمد بیمالی صاحبھا الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے۔ کیا بچہ تو لکھ دیالیکن تابش سے ابوطالب کے ایمان پرکوئی نص قرآنی اور حدیث ہے۔ کیا بچہ تو لکھ دیالیکن تابش سے ابوطالب کے ایمان پرکوئی نص قرآنی اور حدیث

متواتره صحح نقل كرنے كى ہمت نہيں ہوكى" فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا"

اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی ایمان ابوطالب کا قائل نہیں۔ تابش مرتو جائے گا مگرایمان ابوطالب پرایک صحیح روایت نہیں دکھا سکے گا۔ قائل نہیں۔ تابش مرتو جائے گا مگرایمان ابوطالب پرایک صحیح روایت نہیں دکھا سکے گا۔ ہم احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات نقل کرتے ہیں۔

امام محمرشیبانی رحمة الله علیه کاعقیده: روی ان علیا جاء الی النبی صلی الله علیه و سلم علی الله علیه و سلم حین مات ابو طالب فقال ان عمك الضال قدتوفی فقال اذهب فاغسله و كفنه (رواه السر الکیرج اص ۱۵۳ المجع بروت)

صدید نمبر ۱۳۰۲ حدث الله بن الحارث بن نوفل یقول سمعت عباس عسمید قال سمعت عبید الله بن الحارث بن نوفل یقول سمعت عباس بن عبدالمطلب یقول قلت یا رسول الله ان ابا طالب کان یحوطك و ینصر ك فهل نفعه ذلك فقال نعم و جدته فی غمرات من النار فاخر جته السی ضحضاح (حدیث نمبر ۱۳۷۱ لجزء الخاص مندالحمیدی اص ۱۳۱ طبح مدید و اینانی جامع الاصول ۲۳ ص۱۱، ۱۸۰۰ لریآیت ما کان لِلنبی و الّلِاین امّنوا اینانی جامع الاصول ۲۳ ص۱۱، ۱۸۰۰ لریآیت ما کان لِلنبی و الّلِاین امّنوا الحدیث ، فیض القد برشر ح جامع الصغیر ۳ ص ۱۸، ۱۸ مدید و کا جمله قل بر دلالت و الفیل ۲ می ۱۸ می ایم و کا جمله قل بر دلالت می ۱۳ والینا ۳ می ۱۸ می و الفیل بی دلالت کرده تمام احادیث قل بی ح می ۱۸ والینان طری ج ۲ می ۱۸ می و المی و ۱۸ می ده تمام احادیث قل بی حطیات این سعد ج اص ۱۸ می ده می می ۱۸ و این المنبی تفیر جامع البیان طبری ج ۲ می ۱۸ می ده می ده ۱۸ کرده تمام احادیث قل بی حطیات این سعد ج اص ۱۸ می ده می ده ۲ کرده تمام احادیث قل بی حطیات این سعد ج اص ۱۸ می ده می ده ۲ کرده تمام احادیث قل بی حلی المی تفیر جامع البیان طبری ج ۲ می ۱۸ می ده ۲ کرده تمام احادیث قل بی حامی ده ده المی المی المی المی ده می ده ۱۸ کرده تمام احادیث قل بی حامی ده المی تفیر جامع البیان طبری ج ۲ می ۱۸ کرده تمام احادیث قل بی سه ۱۸ کرده تمام احادیث قل بی سه ۱۸ کرده تمام احادیث قل بی سه ۱۸ کرده تمام احادیث قل بین احادیث تمادیث احادیث احادیث قل بین احادیث تمام بین احادیث تمام بین احادیث تمام بین احادیث

اجمع المفسرين ان هذه الاية نزلت في ابي طالب اورموت والى

عدیث بھی نقل ہے۔ (تغییر ثعالی ج ۳ ص ۲۹۱ ، زاد المسیر ابن جوزی ج ۳ ص ۳۸ ، کا داد المسیر ابن جوزی ج ۳ ص ۴۸ ، کا مسید بن المسیب بغیر بیفاوی ص ۲۹ کا کمل تغییر مقاتل بن سلیمان ج ۳ ص ۴۸ ، کا مسات علی الکفو بغیر فتح البیان ج ۳ ، ص ۱۸ ، تغییر ارشاد العقل ج ۳ ص ۳ می المدان علی الجلالین ج ۳ می ۱۸ ، الصاوی علی الجلالین ج ۳ می ۱۸ ، الصاوی علی الجلالین ج ۱ ص ۱۸ ، الصاوی علی الجلالین ج ۱ ص ۱۸ ، الفاوی علی الجلالین ج ۱ ص ۱۸ ، الفاوی علی الجلالین کتب تفاسیر اور کتب المسیب ج ۵ ص ۱۸ ان کتب تفاسیر اور کتب احادیث میں روز روشن کی طرح بی مسئلہ واضح ہے۔

(فقهائے كرام عليهم الرضوان كى تصريحات مندرجدذيل بي)

الم اعظم رضى الله عند كاعقيده براهي محمد عن يعقوب عن ابى حنيفة كافسر مات وله ولى مسلم فانه يغسلها ويتبعه ويدفنه كذلك امر على رضى الله عنه (شرح الجامع المغيرم ١٩٨٩ كمل) امام محمد يعقوب عوه ابوهنيفه عند وايت رضى الله عنه (شرح الجامع المغيرم ١٩٨٩ كمل) امام محمد يعقوب عوه ابوهنيفه عن وايت مرت بيل الركافر مرجائ اوراس كاول كوئى مسلمان بهوتو وه المعنسل و ما الله عنه كي ميت كرات بيل الحر فرن كرد م - آكم شارح في سيدناعلى رضى الله عنه كي مديث "أن عمك المسيخ المصال" كي طرف اشاره كيا به جوكسنن يبيق مي سندا نقل ب - (سنن ج عم م م م المهو طرحى ج عم ٥٥ برنقل ب - فدكوره عبارت بعينه بدايي المسملاة بيمين الحقائق شرح كنزج اص ٢٥٥ برنقل ب - فدكوره عبارت بعينه بدايي اص ١٦٨ ، بيمين الحقائق شرح كنزج اص ٢٨٣ ، البحر الرائق ج عم مسلم منقول اذكاشف كيدالتعلب" ما كمان للنبي "زيرآيت عاشية مطاوى على مراتى الفلاح ص ٣٣٠ ، نورالهدايي حاص ٢٨١ ، نصب الراية حاص ١٨٨ ، شرح النقايي القارى رحمة الشعليين الص ٣٨٠ ، شرح النقايي القارى رحمة الشعليين الص ٣٨٠ ، شرح النقايي الما القدرين ٣٥ م ٢٨ الشعليين المناس الم ٢٠٠٠ )

علامة الوى بغدادى كافي لم يرضي عبارت بيب: مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا زيراً يتان ه الله الدة في طلب السمغ فرة للكافر والاية على السمعين نزلت في ابى طالب . (درح العانى جزااس ۳۳) بشك كافرك لئ

وابوطالب مات كافوا (شرح نداكبرس ٢١٠)

ترجمه فارى: وابوطالب عم رسول فوت شد كا فر\_

حافظ ابن کثیر نے محبت و ہمدر دی قصیدہ و نکاح خوانی کانفیس جواب دیا ہے۔ عبارت یوں ہے:

یحبه حبا شدیدا طبعیا لا شوعیا (تغیرابن کیرم بی جمس ۱۹۳۳ می بردت)
ابوطالب حضور صلی الله علیه وسلم سے محبت شدید طبعی طور سے کرتا تھا یعنی رشتے واری کی بنا پرشر کی طور پر نہتی ۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اسے اسلام میں آنے کی دعوت دی اور ایمان لانے کی رغبت دلائی کین وسلم نے اسے اسلام میں آنے کی دعوت دی اور ایمان لانے کی رغبت دلائی کین افتاد یرکا لکھا اور الله تعالی کا جا باغالب آیا یہ ہاتھوں سے پھل آگیا اور اسے کفر پراڑ ار ہا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کا اصرار کرتے رہے۔ ابوطالب نے ہر بارا تکارکیا۔ یہ آیت مبارک اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن کیرع بی کی پوری عبارت پڑھیں اورخود فیصلہ کریں۔ تابش نے بلاوجہ کیرصفحات سیاہ کرمارے۔ کھودا بہاڑتو نکلا چوہا۔ چنر سطور آ گے عبارت نقل ہوواہ الامام احمد عن یحیی بن سعید القطان عن یہ نیدید بن کیسان حدثنی ابو حازم عن ابی ہریو ق فذکرہ بنحوہ و عن یہ نیدید بن کیسان حدثنی ابو حازم عن ابی ہریو ق فذکرہ بنحوہ و محکذا قال ابن عباس و ابن عمرو مجاهد و الشعبی وقتادة انها نزلت فی ابی طالب حین عرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول لا اللہ الا اللہ فابی علیہ ذالك ۔ (مرجم ابن کیرجہ میں ۱۳۷)

امام احدرضی الله عنہ یکی بن سعید قطان سے وہ یزید بن کیسان سے انہوں نے ابوطازم نے سیّدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کی اور ای طرح روایت کا ذکر کیا کہ بیابن عباس، ابن عمر و مجاہد واشعمی اور قمارہ نے کہا بے شک بیآ یت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ جب کہ ابوطالب پرکلمہ لا الله الله سرکار نے پیش کیا کہ وہ کے تو ابوطالب نے صاف انکار کر دیا۔ تمام احادیث میں ابسی کا جمله تل ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بیا کشر صحابہ اور تابعین کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اور تابعین رضوان الله علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔ روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اور تابعین رضوان الله علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔ ابوطالب مسلمان نہیں تھا۔

شرح مسلم الثبوت كى عبارت بھى بڑھئے ،عبارت يول ہے:

فان احادیث كفره شهیرة وقد نزل فی حق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شان عمه ابی طالب (انك لاتهدی من اجبت) القصص كما فی صحیح مسلم و سنن الترمذی وقد ثبت والخبر الصحیح عن الامام الباقر كرم الله وجهه و وجوه آبائه الكرام ان رسول الله صلی

الله عملیه وسلم ورث طالبا و عقیلا اباهما ولم یورث علیا و جعفوا . (فوات الرحموت ج اص ۱۲۳ پر بھی ہے۔ ترجمہ کفر ابوطالب کی حدیثیں مشہور ہیں 'چراس کے جوت میں آیت اولی کا اتر نا اور حدیث دہم کفر ابی کفر ابی کا فرابی طالب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلی وجعفر کوتر کہ نہ دلا نا بیان فرمایا۔ امام محمد با قررضی اللہ عنہ اور ان ابائے کرام سے ثابت ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حدیث سیح اثبات کردہ است برائے ابوطالب کفررا مجد دالدین فیروز آبادی سفرالسعادۃ میں فرماتے ہیں۔ چول عم نجی سلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب بیار شد باوجود آئکہ مشرک بوداورا عیادت فرمود و دعوت اسلام کر دُ ابوطالب قبول نہ کرد۔ صاحب روضۃ الاحباب کی عبارت بول ہے: نیز اخبار موت ابوطالب بر کفر آوردہ منقول از رسائل رضویہ ۲ص ۲۵۳۵ بول ہے بول ہے: نیز اخبار موت ابوطالب بر کفر آوردہ منقول از رسائل رضویہ ۲ص ۲۵۳۵ مطلع پاکستان امام قسطلانی نے کفر کی اقسام نقل کی ہیں۔ ایک کافروہ ہے جوقلب سے مطرف زبان سے معترف ہوگراذ عان نہ لائے جیسے ابوطالب سے مروی ہے۔ عارف زبان سے معترف ہوگراذ عان نہ لائے جیسے ابوطالب سے مروی ہے۔

ملاعلی القاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ ابوط الب لے یہومن عند اهل السینت، اہل سنت کے زدیک ابوط الب مسلمان ہیں۔ (رسائل رضویہ جسم السینت، اہل سنت کے زدیک ابوط الب مسلمان ہیں۔ (رسائل رضویہ جسم اسم، مرقاۃ شرح مفکلوۃ باب اشراط الساعة والیفنا شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں: مشاکح حدیث وعلمائے سنت بریں اند کہ ایمان ابوط الب شبوت نہ علیہ فرماتے ہیں: مشاکح حدیث وعلمائے سنت بریں اند کہ ایمان ابوط الب شبوت نہ یہ بری وفتہ ، شرح سفر السعادت ہیں 9

شرح مقاصدوشرح تحرير پهرددالمخارحاشيدد دمخارباب المرتدين ميں ہے۔ السمسسر عسلى عدم الاقرار مع مطالبة كافر وفاقا لكون ذلك من امسارات عدم التصديق ولهذا اطبقوا على كفر ابى طالب . ترجمه: جس ے اقراراسلام کا مطالبہ کیا جائے اور وہ اقرار نہ کرنے پراصرار رکھے بالا تفاق کا فر بے کہ یہ دل میں تقدیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ ای واسطے تمام علماء نے کفرائی طالب پراجماع کیا ہے۔ (رسائل رضویہ ہم سبہ) ای صفحہ پرمولا ناعلی قاری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں۔ اذا امر بھا و امت عو ابی عنها کابی طالب فہو کا فرم بالاجماع لیحنی یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اس سے اقرار طلب نہ کیا مواور اگر بعد طلب باز رہے جب تو بالا جماع کافر ہے۔ ابوطالب کا واقعہ اس پر رہے والی ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے۔ ابوطالب کا واقعہ اس پر رہے ابوطالب مسلمان نہیں امام عبد الباقی زرقانی شرح المواہب المی سنت کے زدید ابوطالب مسلمان نہیں امام عبد الباقی زرقانی شرح المواہب ابن اسحاق نقل کرتے ہیں۔ بھذا احتج الرافضة و من تبعهم علی اسلامه ابن اس احتج الرافضة و من تبعهم علی اسلامه (رسائل رضویہ ہم ہم)

اصابین ہے: ذکر جمع من الرافضة انه مات مسلما قال ابن عساکر فی صدر ترجمة قیل انه اسلام و لا یصح اسلامه (رافضوں کا گروہ کہتا ہے کہ ابوطالب مسلمان مرے بیخے نہیں نذکورہ عبارت سے صاف معلوم ہوگیا کہ ایمان ابوطالب رافضوں کا عقیدہ ہے۔ مولا ناعلی قاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ابوطالب عمه ای عم النبی صلی الله علیه و آله وسلم و ابو علی مات کافرا ولم یومن به فقد ورد انه لما حضرا باطالب الوفاۃ جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجد عندہ ابوجهل و اضرابه فقال مسلمی الله تعالی علیه و آله وسلم یاعم قل کلمۃ احاج لك بھا عند الله فقال ابوجهل اترغب عن ملة عبدالمطلب و تكدر هذا كلام فی ذلك فقال المحقام حتی قال ابوطالب فی احر المحرام انا علی ملت ابی عبدالمطلب و ابی ان یقول لا اله الا الله فقال صلی الله علیه وسلم عبدالمطلب و ابی ان یقول لا اله الا الله فقال صلی الله علیه وسلم

والله لا ستغفرن لك مالم انه عنك فانزل الله تعالى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُّا اى بان ماتوا على الكفر وانزل الله في حق ابي طالب حين عوض دسول الله صلى الله تسعى الله تسعى المالى عليه و آله وسلم الايمان على َ ابى طالب حيسن موتسه فسابسي ورد إنَّكَ لَا تَهْدِئ مَنُ اَحْبَبُتَ وَلَٰكِنَّ اللهُ يَهُدِئ مَنْ يَّتُسَــــَةُ (رواه ابنخاری وسلم شرح فقدا كبرص ١٣١١ طبع د بلی) تر جمه : حضورصلی الله عليه وسلم كا چيا ابوطالب مولاعلی رضی الله عنه کا والد کفر پر مرا اور ایمان نہیں لایا۔ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو اس کے پاس ابوجہل بھی تھا تو اس نے کہا کہ تو ملت عبدالمطلب سے منہ پھیرتا ہے اور تکرار سے بیرکلام کیا۔ یہاں تک کہ ابوطالب مرنے کے قریب پہنچاتو ابوطالب نے کہا: میں ملت عبدالمطلب پر مرتا ہوں اور کلمہ پڑھنے ہے انکار کیا تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فتم کھا کر کہا: میں اس وقت تک تیرے لئے بخشش مانگوں گا جب تک مجھے خداتعالیٰ کی طرف سے ممانعت ندا ٓ جائے توبیآ یت مبارکِ'' مَسا کھانَ لِللَّبْتِي وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُ ا"سورة توبهاورسورة القصص كي آيت مبارك إنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنُ أَحْبَبُت كَازِل مِونَى \_ بخارى اورمسلم نے ان دونوں كوفل كيا ہے \_

ابوطالب کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کاعقیدہ پڑھے عبارت دول ہے۔ ابا طالب فانه ادر ك البعثة ولم يومن وثبت (الحادي للعادي جمس مع پاكتان) ہے شك ابوطالب نے زمانہ بعثت يپايا اور مسلمان نہ ہوا يہى ثابت ہے۔ طبع پاكتان) ہے شك ابوطالب نے زمانہ بعثت يپايا اور مسلمان نہ ہوا يہى ثابت ہے۔ (جمس محسب من تخفيف المحت من تخفيف المحت من تخفيف المحت عند بشفاعة تحميک بات يہى ہے كہ ابوطالب سے عذاب بلكا كيا جائے گا المحت المحت من المحت الم

امام عبدالباقى زرقانى شرح موابب ميس فرماتے بيں۔عبارت ملاحظ فرمائيں۔ اب طالب لا ينجو (فانه ادرك البعثة ولم يومن وقد ثبت في الصحيح انه اهون اهل النار عذابا (زرقانی شریف جام۳۵۲ طبع پروت) ترجمه:ابوطالب نے زمانہ بعثت پایا گرمسلمان نہ ہوا۔امام ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:قال فی باب قصة ابی طالب انه وقف علی جزء جمعه بعض اهل الرفض اکثر فید من الاحادیث الواهیة الدالة علی اسلام ابی طالب و لا یثبت من ذلك شیئا ۔ (زرقانی شریف جام ۳۲۳ طبع بروت)

بعض روافض نے اکثر احادیث واہی جمع کی ہیں ابوطالب کے اسلام ثابت کرنے پرلیکن ان میں ہے کوئی سے جہتے ہیں ہے۔قصیدہ ابوطالب کے متعلق علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومعرفة ابى طالب بنبوته عليه السلام جاء ت كثير من الاحبار) فلاحاجة الى احذها من شعره هذا تمسك بها الشيعة (زرة في شريف قاص الام) ترجمه: ني صلى الدعليه وسلم كى نبوة كى معرفت بيس ابوطالب كے بهت سے اخبار بيس جوكه شعرول ميں بيس شعرول كو تيول كرنے كى كوئى ضرورت نبيس كيونكه شعرول بيس جوكه شعرول من ميں بيس شعرول كو تيول كرنے كى كوئى ضرورت نبيس كيونكه شعرول سي شيعول نے استدلال ليا ہے معرفت نبوة كاجواب بهم ابن كثير كى عبارت سے قتل مي كرة ئے ممان كثير كى عبارت سے قتل مي كرة ئے ممان كي كوئل تكفيه الاشر عيا العاقل تكفيه الاشادة

حدیث عباس کا رافضی سها را لیت بین - امام زرقانی رحمة الله علیه یون فرمات بین زلات کیم یکن اسلم حینند فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لم اسمع آگے کھے بین من قول العباس لم یروه بلفظ انه اسلم عند الموت کا توهم وبهذا احتج الرافصة ومن تبعهم علی اسلامه . (زرقانی شریف ح ۲ ص ۳۵ ، حضرت عباس رضی الله عنه والی روایت می نبین کیونکه وه اس وقت خود مسلمان نه مصاور سرکار نے فرمایا بین نبین سنا و تین مسلمان نه مصاور سرکار نے فرمایا بین نبین سنا - نبی صلی الله علیه وسلم کا نه سننا اس

بات كى دليل م كما بوطالب نے كلم نہيں پڑھا ، جب كه ابسى كالفظ كثيرا حاديث سے ثابت كى درقانى رحمة الله عليه اورامام قسطلانى نے فدكوره روايت كاردكيا ہے۔ ثابت بهت كان الصحيح من الحديث قد اثبت لابى طالب الوفاة على الكفر،

(زرقانی ج مس به باب و فاق خدیجہ وابوطالب۔ بے شک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہموئی' آ گے انکار والی حدیث بخاری کی نقل ہے۔ محدث میملی رحمة اللہ علیہ کاعقیدہ پڑھئے: عبارت یوں نقل فرماتے ہیں۔

ان السسحيع من الإثر قد اثبت لابي طالب على الكفر و اثبت نوول هذه ا لاية فيسه مَساكسانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا اَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِسلْسَمُشُورِ كِيُنَ . (سِرت ابن مشام على الروض الانف ج اص ٢٥٨ باب وفاة الي طالب) يرّجمه: ب شک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ابوطالب کی موت کفریر ہوئی اور اس کے حق میں آيت مبارك ''مَا تحانَ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا "نازل مولَى قِرآن كريم كي تين نصوص اس پردلالت کرتی ہیں کہ ابوطالب کی موت کفریر ہوئی نص قر آنی کے مقابل بحمی بھی فرد کا قول باطل ہے۔ابوطالب کا کلمہ نہ پڑھنا بھی اکثر احادیث ہے ثابت ہےاور فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات معتبرہ سے ثابت ہے۔ہم نے مال و مثبت جواب لکھ دیا۔مقصود جواب ہے اوراق سیاہ کرنانہیں۔ہم منشا تابش ہے سوال كرتے ہيں نمبرا: كه ايمان ابوطالب كے متعلق كوئى نص قرآنى پیش كريں \_ نمبر ٢: ابوطالب نے ساری زندگی میں ایک باربھی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کهه کرآپ کو ، بلایا ہو جتنے حوالے پیش کریں اتنے صدر و ہے انعام حاصل کریں۔ نمبر۳: کسی حدیث یا فقہائے کرام علیہم الرضوان کی تصریحات ہے ابوطالب کوسیّدنا یا رضی اللّٰہ لکھا دکھا دیں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام و تابعین وائمہ اہل سنت علیہم الرضوان کاعقیدہ ہے۔مزید تحقیق کے لئے امام المناظرین صوفی محد اللہ دندلا ہوری رحمة الله علیه اورامام الل سنت مجدد وين وطمت اعلى حضرت كارساله ايمان ابوطالب كمتعلق لكها بأس كو برهيس ماحب كرمانى شارح بخارى رحمة الله عليه كاعقيده برهي عبارت يول ب: ابسى طالب و كانت وفاته قبل الهجوة بقليل فيه انه لم يمت على ملة الاسلام (كرمانى جريس ١٣٠١ زيرة يت ماكان للنبى الاية (طبح بيروت)

ابوطالب بجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہوااور ملت اسلام پرنہیں مرا۔
ایمان ابوطالب میں میں برعبارت نقل ہے۔ ای کا تُصَلِّ عَلَیْه نماز جنازہ مت پڑھنا۔ آگے خود بی اقرار کرتا ہے کہ نماز جنازہ بجرت کے 9 ماہ بعد فرض ہوئی۔ لاتہ صل علیہ کا جملہ نماز جنازہ پردلالت نہیں کرتا بلکہ نمی الشعلیہ وسلم نے بخشش کی دعا ما تکنے ہے منع فر مایا تو معنی یہ ہوا کہ ابوطالب پردعائے بخشش نہ کرنا کیونکہ نعس قر آئی ہے تابت ہے کہ کفار کے لئے وعائے بخشش کرنی منع ہے۔ مَا تَکَانَ لِللَّیتِی قرآنی ہوئی المنوا ہے کہ جوعلاء الل سنت قر آئی ہوئی المنوا ہے جی میں نازل ہوئی کا کھتا ہے کہ جوعلاء الل سنت ابوین کر میمین کو مسلمان مانے ہیں اور حضرت ابوطالب کو کا فر خیال کرتے ہیں۔ بندہ کے نزد کی ان کا یہ فرق تعجب آگئیز ہے۔ یعنی ابوین کر میمین کا اسلام احادیث ضعیفہ ہوئے جیں اور جود تسلیم کے نزد کی اس فقیر نے فور کیا تو دوامر معلوم ہوتے ہیں۔

اول: حضرت ابوطالب کے ایمان پردلائل سے نا واقف ہیں۔

دوم: جب انہوں نے ابوطالب پر کفر کا فتوی لگا دیا تو اس سے رجوع میں اپنی کسرشان سمجھے ہیں اور اپنے آپ کوخطا سے مبراخیال کرتے ہیں۔ حالانکہ ائمہ مجتمدین سے خطا کا بھی احتمال بلکہ بعض ائمہ کرام نے اپنے اقوال سے رجوع بھی کیا ہے۔ ایمان ابوطالب ص ۱۵ اے ہم تا بش قصوری سے بوچھتے ہیں کہ ابوطالب پر کفر کا فتوی جنہوں نے لگایا ہے وہ جن بجانب ہیں کیونکہ انہوں نے آیات قرآنیہ پڑمل کیا ہے اور

جن ائمه نے کفرابوطالب سے رجوع کیا'ان کا نام پنه کتاب معتبر کا حواله ندار د\_معلوم ہوا کنقل کردہ عبارت قصوری کی خودساختہ ہے جوتمام امت مسلمہ کے صریح خلاف ہے۔آپ کے نزدیک ابوطالب مسلمان تضوّ کا فرکہنے والے آپ کے نزدیک کس زمرے میں داخل ہوئے نص قرآنی کے مقابل کسی کے قول کی کوئی ججت نہیں وہ قول باطل قرار دیا جائے گا۔اجماع قطعی ہو یا اجماع سکوتی ہواس کےخلاف قول ضعیف باطل ہے۔ایمان ابی طالب کاعقیدہ صرف روافض کا ہے۔اہل سنت کانہیں اسی طرح روح المعانی ہے ہم نے معروف نمہب اہل سنت کا ثابت کیا میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔نُقل کے آ گے عقل کی بات ججت نہیں ہے۔ہم پھراس اجہل انسان سے یو چھتے ہیں کہ ہم نے نص قرآنی ہے ابوطالب کا کلمہ نہ پڑھنا ٹابت کیا ہے۔قصوری کو جا ہے کہ وہ ابوطالب کے ایمان کے بارے میں نص قرآنی پیش کرے۔ 'فَانِ لَیْمُ تَهُ عَلُوا وَكُنُ تَفْعَلُوا" وقت كى طوالت كے پیش نظر ہم خاتم الحد ثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اور عقید ہفل کرتے ہیں ۔عبارت یوں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے بجز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کوئی مسلمان نہ ہوا۔ ابوطالب و ابولہب نے زمانہ اسلام پایا' اسلام کی توفیق نہ پائی جمہور علماء کا فد ہب یہی ہے۔ (مدارج العوق آردوج ۲۰۰۳ میں)

صاحب ہدایہ جو کہ اہل سنت و جماعت کی فقہ کی معتبر کتاب ہے اس کا حوالہ پڑھئے۔

تىرك عىليًا و جىعفر مسلمين و عقيلا و طالبًا كافرين . (فخالقدير معلمان الكفاية جهره ٢٥٥) ابوطالب نے اپنے پیچھے مولاعلی اور جعفر کوچھوڑا وہ دونوں مسلمان مختے۔عقیل اور طالب دونوں کا فر۔

علامه شامی رحمة الله علیه فرماتے ہیں ،عبارت یوں ہے:

ولهذا اطبقوا على كفر ابى طالب . (ردالخار على درالخارج المنارج المنارج المنارج المنارج المربرائم كرام كااتفاق --

مدیث مدرج زیل م دست محمد بن یحیی قال ثنا وهب بن جریر قال ثنا شعبة عن ابی اسحاق عن ناجیة بن کعب عن علی دضی الله عند قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان عمك قدمات قال اذهب فواره قلت انه مات شركا قال اذهب فواره فواریته ثم اتیت قال اذهب فاره فواریته ثم اتیت قال اذهب فاره فواریته ثم اتیت قال اذهب فاره فواریته ثم اتیت مال اذهب فاره فواریته ثم اتیت قال اذهب فاره فواریته ثم اتیت مالی در حدیث ۵۵۰ المتوفی مدد مدیث ۵۵۰ المتوفی

امام ابن حجرصاحب فتح البارى رحمة الله عليه فرمات بين:

حديث سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبر لما حضوت ابا طالب الوفاة نزلت "مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا" التوبة (فَحَالِارى ١٨٥٨) جم،٥٠١، ٥٠٨ م الله عليه وللم كى شفاعت كم تعلق يول فرمات بين: والممراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبينا فى حديث آخو فان الشفاعة لابى طالب فى تخفيف العذاب

( فتح البارى شرح بخارى جسم ١٥٠٠ طبع بيروت)

محى النة علاء الدين بغدادى رحمة الله عليه فرمات بين: زيراً يت ان السذيسن كفروا (البقرة)

کفرکی چاراتسام ککھکرفر ماتے ہیں:انہسے لایسومسنون کسابسی جھسل و ابسوطالب ۔ (تغییرالخازن علی المدارک جاص ۲۵۰ لایسدیس به کفکو امیة بن ابسی الصلت و ابسی طالب ۔

امام بغوی رحمة الله عليه وصاحب مدارك نے بھی يمى لكھا ہے كم ابوطالب كى

موت اسلام پرنہیں ہوئی۔ (رسائل رضویہ ۲۰ ۳۳۳) ابوطالب کی تقد بق سرکار کا دین تمام دینوں سے بہتر ہے کا جواب امام اہل سنت مجدددین وطت اعلیٰ حضرت رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔ جیسے ابوطالب کا کفریہ شعر کے واللہ میں جانتا ہوں کہ محمطی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام جہان کے دینوں سے بہتر ہے اگر ملامت یا طعنے سے بچنا نہ ہوتا تو تو مجھے دیکھنا کہ میں کسی اہل دلی کے ساتھ صاف صاف اس دین کو قبول کر لیتا۔ (رسائل رضویہ تاس سسم ایل دلی کے ساتھ صاف صاف اس دین کو قبول کر لیتا۔ (رسائل رضویہ تاس سسم ایل دلی کے ساتھ طالب فیمات کافر او الصحیح ان اباطالب فرماتے ہیں اسلموا کلھم الاطالب فیمات کافر او الصحیح ان اباطالب و ذکر جمع الرافضة انه مات مسلما و تمسکوا باشعار و اخبار واهیة و ذکر جمع الرافضة انه مات مسلما و تمسکوا باشعار و اخبار واهیة و ذکر جمع الرافضة انه مات مسلما و تمسکوا باشعار و اخبار واهیة

حضور صلی الله علیہ وسلم کے تمام چیاؤں نے اسلام قبول کیا مگر ابوطالب کی موت كفرير بهونى اوريبى عقيده ميح باورتمام رافضيو ل نے كہاہے كدابوطالب مسلمان مرا اوراشعار واخبار واہیہ سے استدلال پکڑا' قصائد واشعار اور تقیدیق دین سے ایمان نہیں ٹابت ہوتا۔ امام ابن حجر قسطلانی رحمة الله علیہ نے بیجی ثابت کردیا ہے کہ ابو طالب کے اسلام کاعقیدہ روافض کاخو دساختہ ہے۔اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں امام ابن حجررحمة الله عليه اور امت محمرية على صاحبها الصلؤة والسلام كا اجماعي عقيده ہے كه ابوطالب نے مرتے وقت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے امرار کے باوجود کلمہ پڑھنے ہے انکارکیا- تمام مدیث کی کتب میں لفظ انی فدکور ہے جو کساسلام کی تنی پر دال ہے۔ اعتبارخاته كاب-"انسما الاعمال بالعواتيم "جهايطالب كامرنا كغريرثابت ہے۔اس پر قرآن و صدیث دال ہیں۔ باتی قصے سنانا بے اصل ہیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں۔قد کسان ابو طبالب یسحوطه صلی اللہ تعالی علیه وسلم ويستصره ويحبه حباطبعيا لاشرعيا فسق القدفيه واستهرعلي كفره ولله الحجة السامية (ارثادالباری) لين ابوطالب نے حضور سلی الله عليه وسلم کی نفرت وحمایت سب کچھ کی طبعی محبت بہت کچھر کھی مگر شرعی محبت نبھی آخر تقدیر اللی فسرت وحمایت سب کچھ کی طبعی محبت بہت کچھر کھی مگر شرعی محبت نبھی آخر تقدیر اللی غالب آئی اور معاذ اللہ کفریر وفات پائی اور الله بی کے لئے جبت بلند ہے۔ غالب آئی اور معاذ اللہ کفریر وفات پائی اور الله بی کے لئے جبت بلند ہے۔ (رسائل رضویہ ۲۴سے ۲۳۷)

ابوطالب كےعذاب كے متعلق محدث ديلمي بول فرماتے ہيں:

ابن عباس اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین من نار تغلی منهمادماغه (مندالفردوس دیسی ۱۳۵۰ مدین ۱۳۹۲) ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ابوطالب کوعذاب جہنم ہور ہا ہے اور اس نے آگ کے جوڑے پہنے ہوئے جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے صحاتی رسول صلی الله علیہ وسلم کا عقیدہ ثابت ہوا کہ ابوطالب مسلمان نہیں دو واسطوں سے استاد ہیں۔ علی القاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔ عبارت یول ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ ابوطالب نے بنوعبدالمطلب کوطلب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور جمایت کی وصیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ اگر عالت صحت ہوئی تو میں آپ کی بات ضرور تسلیم کرلیتا لیکن اب مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا'لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈرسے مسلمان ہوگیا' جب آپ ابوطالب کے ایمان سے مایوں ہوگئو جسم کمانی کہ جب تک مجھے ممانعت نہ ہوگ گرا ہرا ہرآپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن جب ابوطالب کی وفات ہوگئ میں نے آپ کواطلاع کی۔ ان عصمك المشیخ جب ابوطالب کی وفات ہوگئ میں نے آپ کواطلاع کی۔ ان عصمك المشیخ جب ابوطالب کی وفات ہوگئ میں نے آپ کواطلاع کی۔ ان عصمك المشیخ المضال قلدمات ۔ آپ کا گراہ بوڑھا چھام گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا: جا وَان کوشسل دواور کفنا وَ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ تو مشرک مرے ہیں۔ فرمایا جا وَ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو معاف کردے گا۔ (دوست مرے ہیں۔ فرمایا جا وَ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو معاف کردے گا۔ (دوست

الاحباب أردوم ٦٦) محیحین میں ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کی ہرتم کی حمایت کی اور قریش کاغصه مول لیا آپ نے فرمایا: وہ بزم قتم کی آگ میں ہیں۔اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقہ میں ہوتے اور ریجی سیجے سندے ثابت ہے کہآپ نے ارشاد قرمایا:اهـون الناس عذابا یوم القیامة ابو طالب له شرا کان من نار یغلی دماغه (رواه ابغاری) کہتے ہیں کہ ابوطالب کی عمرای سال سے پچھزیا دہ ہوئی وفات ابوطالب کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں' ان سےمعلوم ہوتا ہے کہ آیت مباركه مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُولُ الن كے بارے میں نازل ہوئی۔ (رومنة الاحباب ص ۶۷)اس حدیث کوابوداً ؤ دونسائی نے نقل کیا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ جمہورامت کے ساتھ ہیں ابوطالب کا انقال کفر پر ہوا۔ کتب سیرت میں موجود ہے کہ حمایت تو ابولہب نے بھی کی' منشاء تابش ابولہب کو بھی نعوذ باللّٰدرضی اللّٰدلکھ دیں۔عقل ہوتی تو رافضی نہ بنتا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے آپ کے میلاد کی خوشی کرنے ہے تو ابولہب کےعذاب میں تخفیف ہوگئی۔ (سیرے خیرالعبادج اص٣٦٧)

ندکورة الصدرحدیث کوبہت سارے حدثین کرام علیم الرضوان سے مجے سند سے نقل کیا ہے۔ اللہ عنهما اللہ عنهما نقل کیا ہے۔ عن ابعی مسعید بن المسیب بن حزن د ضبی اللہ عنهما مسیب بن حزن د ضبی اللہ عنهما مسیب بن حزن د ضبی اللہ عنهما مسیب بروت)

بیر مدیث نقل کرکے آگے یوں لکھتے ہیں کہ مَسا تکانَ لِسلسَبِیِّ وَالَّذِیْنَ الْمَنُوُّ ا اِنَّكَ لَاتَهُ لِسِدِیْ مَسنُ اَحْبَبُستَ دونوں آیات مبارکہ ابوطالب کے حق میں نازل ہوئیں۔

سندالفقهاءامام زیلعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ان عدمك الشیع الضال السحدیث بوری سندے علی رضی الله عندے روایت كرتے ہیں۔ (طبقات ابن

سعد كتاب الصلوة جي من ٢٨١، واليفنا مصنف ابن الي شيبه جساص ١٨٣، مند إمام احمد ص ١٠٣، مند إمام احمد ص ١٠٣، من ١٢٩، مند البيعتى ص ١٠٠ جلد البوداؤد باب الغسل على الميت، نصب الراية لا حاديث الهداية ج ٢٥ من ٢٨ طبع بإكتان علامه شهاب الدين خفاجى رحمة الله عليه كافي مندرجه ذيل ب:
عليه كافي علم برا هي عبارت مندرجه ذيل ب:

المراد ابوطالب واسمه عبد مناف و حنوته على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و محبة له امر شهور فى السير وكان يعظمه ويعرف نبوته ولكن لم لوفقه الله للسلام وفى الامتناع ان فيه حكمة خفية من الله لانه عظيم قريش لايمكن احدمنهم ان يتعدى على ما فى جواره فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى بدعامره فى كنف حماية يذبهم عنه مانقله بعضهم من ان الله احياء له صلى الله تعالى عليه وسلم فامن به كابويه واظنه من افتراء الشيعة

(سیم الریاض شرح دفائ الله علیه و محمل الله علیه و ابوطالب کی حمایت و محبت مشہور ہے اور تعظیم و معرفت نبوت معلوم گرالله تعالی نے مسلمان ہونے کی توفیق نددی اور کتاب الا متناع میں فرمایا: ابوطالب کے مسلمان ندہونے میں الله تعالی کی ایک باریک حکمت ہے۔ وہ مردار قریش تھے کوئی ان کی بناہ پر تعدی نہ کرسکتا تھا۔ حضور صلی الله علیه وسلم ابتدائے اسلام میں ان کی حمایت میں تھے وہ مخالفوں کو حضور ہے دفع کرتے تھے خودایک شعر میں کہا: خدا کی تتم اجمام قریش اکتھے ہوجا کیں تو حضور تک نہ پہنچ سکیں گے جب تک میں خاک میں دبا کرلٹانہ دیا جاؤں تو اگروہ اسلام لے آتے قریش کے جب تک میں خاک میں دبا کرلٹانہ دیا جاؤں تو اگروہ اسلام لے آتے قریش کے ذریک ان کی بناہ کوئی چیز نہ دہتی آخران کے انتقال پر حضور صلی الله علیہ وسلم کو جمرت فرمائی ہوئی۔ بناہ کوئی چیز نہ دہتی آخران کے انتقال پر حضور صلی الله علیہ وسلم کو جمرت فرمائی ہوئی۔ بعض لوگوں نے قتل کیا ہے بے شک الله تعالی نے ابوطالب کوزندہ کیا وہ ایمان العمل کونی کوئی کے دریک کے دیک کے داخل کیا ہوئی۔

لائے اور یہ بات شیعوں کی خود ساختہ بہتان ہے۔اصابہ فی تمیز صحابہ کی عبارت پیش خدمت ہے۔

یعنی ابوطالب کےاشعار کا جواب یوں ہے۔محدثین کا مذہب د کیھئے۔

اما شهادة ابى طالب بتصديق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فالجواب عنه و عماورد من شعر ابى طالب فى ذلك انه نظير ما حكى الله تعالى عن كفار قريش و جحدوبها و ستيقنها انفسهم ظلما وعلوا فكان كفرهم عناد او منشوه من الانفة والكبر والى ذلك اشار ابوطالب بقوله لولا ان تعيرنى قريش . (اصابص جرقر آن ظيم نے كفاركا كان اشعار وغير باكا جواب يہ به كدوه اى قبيل سے به جوقر آن ظيم نے كفاركا حال بيان فرمايا كه برا ظلم و تكبر مكر بوت اوردل مين خوب يقين ركھے تو يكفرعناو بوالى كان كى منشاء تكبر اورا بي نزد يك بنى ناك والا بونا بے خود ابوطالب نے اس يك طرف اشاره كيا كه اگر قريش كی طعنه زنى كا خيال نه بوتا تو اسلام لے آتا (رمائل رضوين عمر تے وقت وصيت كي حقيقت ملاحظ فرما كيں۔

منقول ہے حکی عن هشام بن السائب الکلبی او ابیه قال لما حضوت ابا طالب الوفاۃ جمع الیہ وجوہ قریش ۔ ہشام بن سائب کلبی کوئی یااس کے باپ کلبی ہے حکایت کی گئی کہ ابوطالب نے مرتے وقت سرداران قریش کو جمع کر کے وصیت کی ۔ یہ دونوں باپ بیٹارافضی شیعہ ہیں ۔ عندالمحد ثین مطعون ہیں۔ (میزان الاعتدال جسم ۱۰۳۰،۱۱م بزاری) امام کی بن معین امام عبدالرحمٰن بن مہدتی نے متروک کہا۔ امام سفیان فرماتے ہیں مجھ سے کلبی نے کہا جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ابوصالح سے روایت کی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ اساء الرجال کی کتب میں دونوں باپ بیٹا کو کذاب کھا ہے۔ ہم منشاء قصوری سے بوچھتے ہیں کہ اہل حق کے میں دونوں باپ بیٹا کو کذاب کھا ہے۔ ہم منشاء قصوری سے بوچھتے ہیں کہ اہل حق کے میں دونوں باپ بیٹا کو کذاب کھا ہے۔ ہم منشاء قصوری سے بوچھتے ہیں کہ اہل حق کے

سا منے جھوٹی روایات پیش کرنے سے کیافا کدہ 'جھوٹے پرتو خدا کی لعنت ہے۔جس پر خدالعنت بھیجے وہ حق پرنہیں ہوسکتا' اپنی آخرت کی فکر کریں' تحریراً جھوٹ بولنا جھوڑ دیں' ہمیشہ بچائی کام دیتی ہے۔

قطب رباني سيدناغوث الاعظم رضى الله عنه كاعقيده ،عبارت برصي

لما اختضر ابوطالب ودنا ان يخرج من الدنيا جاء ٥ الرسول صلى الله عليه وسلم تهما بايمانه و توحيده فقال له قل يا عم مرة لا الـه الا الله احاج لك عند ربي و اخرجك بها عن زمرة المشركين قال يا ابن اخيي والله انبي علمت انك لصادق في جميع ما جئت به لكن اكره ان يقال جزع ابو طالب عند الموت (تغيرابيلاني مورة القعص٥٦ پ٥٠،٣٠ ص ١٥٨ ملع يا كتان) ترجمه: ابوطالب جس وقت موت كقريب موئے تو ان كے ياس رسول صلى الله عليه وسلم حاضر ہوئے ايمان اور توحيد سے ابوطالب محمم تھا'تو آپ نے اس كوفر مايا: تو كه ميرے چيا تو ايك مرتب كلمدلا الله الا الله كمددے ميں آپ كے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکڑوں گا اور میں تجھ کومشرکین کے گروہ سے نکالوں گا۔ ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتیج! اللہ کی تتم! میں جانتا ہوں بے شک آپ ضرور ہے ہیں اس تمام جوآپ لائے مگر میں ناپند کرتا ہوں کہ میں کہوں یعنی کلمہ پڑھوں موت ہے تھبرا کر، اس روایت پرجرح کی جائے تو دفتر درکار ہے۔ روایت میں لفظ قسل امر ہے اور زمرة المشر كين آمے يا ابن اخى كہا يارسول الله صلى الله عليه وسلم كيوں ببيس كهاآ مح جمله لصادق ب- ان مسعد الصادق توابوجهل بهى كهتاتها كياوه مسلمان ہواعند الموت کا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ ابوطالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كامركوبيس مانا اكوه كاجمله مين بيس برحتا بردال ب- جبقل صيغه امركا انكاركيا تو اسلام چەمعنى دارد-

ابن قیم جوزی التوفی ا ۵ کے حکمتا ہے: و کان عقیل ورث ابا طالب ولم یہ سرت علی لتقدم اسلامہ علی موت ابید، (زادالعادم بی باستان)، عقیل ابوطالب کا وارث ہوا اور مولاعلی رضی اللہ عنہ وارث نہ ہوئے۔اس لئے علی رضی اللہ عنہ وارث نہ ہوئے۔اس لئے علی رضی اللہ عنہ این بایب سے پہلے اسلام لائے۔

امام بیمقی رحمة الله علیه نے بھی فدکورہ حدیث کی کمل نقل کر کے آگے لکھا ہے۔
''مَا کَانَ لِلنّبِی وَ الّذِیْنَ الْمَنُواْ – وَ إِنَّكَ لَا تَهُدِی مَنُ اَحْبَبُت' 'یدونوں آیات
ابوطالب کے حق میں نازل ہوئیں اور نبی سلی الله علیہ وسلم کا فرمان لاست خفون لك
مالے انبه عنك ( کتاب الا ماءوالسفات م ۱۲ المبع بیروت) امام علی متقی مندی رحمة الله علیه
فرماتے ہیں : من قبال الكلمة التي راوت عمی علیها فردها جس آدمی نے
وہ کلمہ کہا جو میں نے بار بارا پے بچاپر پیش کیا تو انہوں نے مجھے لوٹا دیا۔ ( کز العمال اُردو

۳۰ ۱۳۰۲ عن ابي بكر قال قلت يا رسول الله مانجاه هذا الامر قال من قبل الكلمة التي عرضتها على عمى فردها فهي له نجاة ( كنز العمال أردوج اص١٣)

حضرت ابی بکررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس معالمے کی نجات کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: وہ کلمہ جومیں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا' اس نے انکار کردیا۔ جس آ دمی نے وہ کلمہ مجھ سے قبول کیا تو اس کے لئے نجات ہے۔
نجات ہے۔

صغی الرحمٰن مبارک یوری لکھتا ہے۔ رجب •اھ میں ابوطالب کی وفات ہوئی سیّده خدیجه رضی اللّه عنها کی وفات صرف تین دن پہلے ماہ رمضان میں ہوئی۔ سیج بخاری میں حضرت میتب سے مروی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت آیا تو نبی صلی اللّٰدعکیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔وہاں ابوجہل بھی موجود تھا' آپ نے فرمایا: چیاجان آپ لا الله الا الله کهه دو بس ایک کلمه جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لئے جحت پیش کرسکوں گا۔ ابوجہل عبداللہ بن امیہ نے کہا: ابوطالب کیا عبدالمطلب کی ملت ہے رخ پھیرلو گے۔ پھریہ دونوں ان سے بات کرتے رہے يهال تك كه آخرى بات جوابوطالب نے لوگوں سے كبى تھى كەعبدالمطلب كى ملت ير نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں جب تک روکا نہ جاؤں گا آپ کے لئے دعائے مغفرت كرتار مول كا'اس يربيآيت نازل مونى : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا أَنُّ يَّسُتَخْفِرُوْا لِلْمُشُوكِيْنَ وَلَوْ كَانَ اَولِيْ قُوْبِي الايه رّجمه: بْحَصْلَى اللّه عليه وَسلم اوراال ایمان کے لئے درست نہیں کہ شرکین کے لئے دعائے مغفرت کریں اگر چہ وہ قرابت دار ہی کیول نہ ہول'جب کہان پرواضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اور پیہ آیت نازل ہوئی:' اِنَّكَ لَا تَهُدِی مَنْ أَحْبَبْتَ "آپ جے پندكري مدايت نہيں دے سکتے ۔ سیجے بخاری میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے كەانبول نے نى سلى الله عليه وسلم سے يو چھا كيا آپ اينے چيا كے كام آسكے كيونكه وہ

آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لئے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی لیتے تھے۔ آپ نے فر مایا: وہ جہنم کی ایک چھے ملی میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ بخاری شریف عربی جاص ۵۴۸ باب قصة الی طالب۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا: ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں مخنوں تک پہنچ سکے۔ (بناری شریف جاس ۱۸۸۸)

ابوطالب كوني صلى الله عليه وسلم كى خدمت كاصله جوطا وه طاحظ قرما كين ،عيارت يول ب: (والدرك) وفيه تسمريح بتفاوت عذاب اهل النار فان قلت اعسمال الكفر هباء منشورا لا فائدة فيها قلت هذا النقع هو من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائصه

( كرماني شرح بخاري جز ١٥ م ١٥ مليع بيروت مديث٣١٢٣)

(الدرک) میں صاف ظاہر ہے کہ اہل نار کے عذاب میں فرق ہے اگر تو کہے اعمال کفرے مل نیک ھیاءً منشود ا ہوتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں تو میں کہتا ہوں 'یہاس کونفع مرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے اور آپ کے خصائص میں شامل ہے۔

حوالتفيركيركاعبارت يول ب: هلذة الاية في ظاهرها على كفر ابى طالب نه قبال المرجاج اجمع المسلمون على انها نزلت في ابى طالب نه قبال المرجاج اجمع المسلمون على انها نزلت في ابى طالب . (تغيركير) منشاء تابش كواتنا بحي شعورنيس كه يتكلم كلام كرنے كے بعدائي كلام كے خلاف خود بى لكھ دے تو وہ بات ماقبل والی جحت بى نہيں رہتی عقل ہوتی تو رافضی

نہ بنتے۔ لیجے تابش قصوری کی کذب بیانی کا پول ہم کھولتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اشھدلك بھا عند اللہ تعالیٰ قال یا ابن احی قد علمت انك صادق وللكنى اكرہ (تغيركيرن٢٥ م١٨) میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ كے ہاں گوائی دوں گاتو كلمہ پڑھ لے تو ابوطالب نے كہا: اے میرے بھائی كے بیٹے! بے شک میں جانتا ہوں كہ تو سچا ہے ليكن مجھے يہ پندنہيں كہ بيہ موت سے ڈرگيا۔ ہم نے عبارت اختصار كے ساتھ قال كى ہے۔ اس روایت میں اكر ہ كا جملہ قصوری كومنہ جڑارہا ہے۔ البوطالب نے كلمہ پڑھائيں تو اسلام چہ معنی دارد مغرقر آن مفتی احمہ يارخال نعمی رحمۃ اللہ عليہ كا فيصلہ پڑھے عبارت يوں ہے: زير آيت في كا كر فيف عَنهُمُ الْعَذَابُ الله عليہ كا فيصلہ پڑھے عبارت يوں ہے: زير آيت في كا كر فيف عَنهُمُ الْعَذَابُ (پابھرہ آیت نہر ۸۷) كے تحت لكھتے ہیں

اس سے دومسے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کفار کے سرداروں کا عذاب بھی ہاکا نہ ہوگا اور پہنے میں ہاکا نہ ہوگا اور پہنے ابوطالب کا عذاب اس لئے ہاکا ہے کہ انہوں نے صفور کی خدمت کی نورالعرفان حافیۃ القرآن ص ۲۰ مفتی صاحب کی فقل کردہ عبارت سے ٹابت ہوگیا کہ ابوطالب کا فرہے۔ تابش کی فقل کردہ کا فرہے۔ تابش کی فقل کردہ کا فیکھنے کہ انگھنے اللہ کا ترجہ جواب ہم قرآن کریم کی آیت مباد کہ سے فقل کردہ کی آیت مباد کہ سے فقل کرتے ہیں ۔ وَ قَدِمُ سَا الله کا ترجہ جواب ہم قرآن کریم کی آیت مباد کہ سے فقل کرتے ہیں ۔ وَ قَدِمُ سَا الله کا ترجہ جواب ہم کا مرکب کی آیت مباد کہ سے فقل کرتے ہیں ۔ وَ قَدِمُ سَا وَ الله کا ترجہ جواب ہوں کے جہنم سے کی وجہ سے جہنم سے کی وجہ سے جہنم سے کی وجہ سے جہنم سے باہر معذب ہوں گے۔ نہ کورعبارت میں کی مالامت مفتی احمد یارخاں نے ابوطالب کو باہر معذب ہوں گے۔ نہ کورعبارت میں کی مالامت مفتی احمد یارخاں نے ابوطالب کو کفار میں شار کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فیصلہ پڑھئے ،مّا تکانَ لِسلنَّیسیّ وَالَّسَذِیْنَ الْمَنُوْ ا برائے شرک آرندگان و گفته اند پنجیبر با بوطالب درمرض موت تفییر سینی فاری ترجمہ ص ۱۳۳۵ گیست بین زیرا آیت: اِنگ که تهدی من اَحْبَنْت (القصم آیت بهراه هنیرین فاری ۱۳۳۵ گیست بین زیرا آیت: اِنگ که تهدی من اَحْبَنْت (القصم آیت بهراه هنیرین فاری ۱۳۵۸) آورنده اند که آنخضرت برایمان عم خود ابوطالب بغایت جریص بود بوقت وفات کیم الامت مفتی احمہ یارخال نعیمی رحمة الله علی فر ماتے بیں ۔ ابوطالب وابولهب کیمال نہیں ۔ (تنیرنیمی پاره اوبوم ۵۲۳، پ، اس ۱۳۳۱) یمی کافر کی امداد ہے۔ کے ما ذکو ابوطالب (ابقره آیت الاقریمی باره ۱۳۳۰، بهرای المعلوة الجائزی ۲۳ س ۱۳۸۸، ماشید بحری ابوطالب (ابقره آیت الاقراری از المحال میک موته کافرا ، لمات ابوطالب یغیل میک مالدرایدان عدم المشیخ کافر (ص ۱۳۳۱، البدایدوالنهایدائن کیم بر ۲۰ س ۱۳۸۱، البدایدوالنهایدائن کیم کیم بر ۲۰ س ۱۳۸۱، البدایدوالنهایدائن کیم کیم بر ۲۰ س ۱۳۸۱، ابدایدوالنهایدائن کافر .

(زادالمعادابن قيم جام ٢٠مغن الحتاج حديث موت ابوطالب جام ٣٥٩)

امام احمد بن صبل رضی الله عند فرمات بین عن علی رضی الله عنه قال لما توفی ابو طالب اتیت النبی صلی الله علیه وسلم فقلت ان عمک الشیخ قدمات . (منداحم به ۱۰ اواینا) عن علی رضی الله عنه انه اتی النبی صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم فقال ان ابا طالب مات فقال له النبی صلی الله علیه وسلم اذهب فواره فقال انه مات شرکا فقال اذهب فواره (منداحم علیه وسلم اذهب فواره فقال انه مات شرکا فقال اذهب فواره (منداحم به امر جمه: سیّدناعلی رضی الله عند سروایت به کدوه به شک نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس حاضر ہوئ تو آپ نے عرض کیا به شک ابوطالب فوت ہوگیا ہم وسلم کی پاس حاضر ہوئ تو آپ نے عرض کیا به شک ابوطالب فوت ہوگیا ہم وسلی الله عند نے عرض کی به شک وه شرک فوت ہواتو آپ نے فرمایا تو جا اسے دبا و می الله عند نے عرض کی به شک بین اور میات کم شفر تی کا اجملہ صاف اس پر ولالت کرتا ہم کہ ابوطالب کے مشرک ہونے میں شک نبین اور میات مُنشر تی کا اجملہ صاف اس پر ولالت کرتا ہے ۔ ابوطالب کے مشرک ہونے میں شک نبین اور میات مُنشر تی کا المجمله صاف اس پر ولالت کرتا ہے۔ ابوطالب کے مشرک ہونے میں شک نبین اور میات مُنشر تی کا اجمله صاف اس پر ولالت کرتا ہے۔ ابوطالب کے مشرک ہونے میں عقیدہ سے جواعلی حضرت رحمت الله علیه اور

امت مسلمہ کا ہے۔ سیّد ناعلی رضی اللہ عنہ کاعقیدہ بھی ہم جیسا ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ تابش قصوری اپنی تحقیق کواعلیٰ حضرت سے بالاتر سمجھتا ہے۔

محدث ابن الجوزى رحمة الله عليه فرمات بيل عن على قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ الضال مات قال اذهب فواره الوفا (جام ١٠٠٨ سرية) عن محمد بن كعب القرظى قال بلغنى انه اشتكى ابو طالب شكواه الذى قبض فيه قالت قريش يا ابا طالب ارسل الى ابن احيك فيرسل اليك من هذه الجنة يذكر بشىء ويكون لك شفاء قال فخرج الرسول حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوبكر معه جالس فقال يا محمد عمك يقول لك يا ابن اخى انى كبير ضعيف سقيم فارسل الى من جنتك هذه التى تذكر من طعامها و شرابها بشىء يكون لى فيه شفاء قال ابوبكر ان الله حرمها على الكافرين ـ (الوفام ١٠٠٩) إلا كرا احاد بث الوطالب كافرين ـ (الوفام ١٠٠٩) إلى كرا الاله الكافرين ـ (الوفام ١٠٠٩) إلى الماد بث الوطالب كافرين ـ (الوفام ١٠٠٩) إلى المن الماد بث الوطالب كافرين ـ (الوفام ١٠٠٩) إلى المن الماد بث الوطالب كافرين ـ (الوفام ١٠٠٩) إلى المناه الماد بث الوطالب كافرين ـ (الوفام ١٠٠٩) إلى المناه ال

ترجمہ: محمہ بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب ابوطالب مرض وفات میں مبتلا ہوئ تو قریش عیادت کے لئے آئے اور مزاج پری کے بعد کہا آپ اپنے براورزادہ محمسلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہوہ جنت سے آپ کے لئے طعام دینے کی چیزیں منگا کمیں تاکہ آپ صحت یاب ہوجا کمیں ابوطالب نے آپ کے پاس آدمی کی چیزیں منگا کمیں تاکہ آپ صحت یاب ہوجا کمیں ابوطالب نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہوہ جاکر کہا اور آپ نے اس پرسکوت اختیار کیا۔ حضرت بھیجا کہوہ جاکر کہا اور آپ نے اس پرسکوت اختیار کیا۔ حضرت ابو بحرصد ای رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے فربایا کا فروں پر بحث کا طعام وشراب حرام ہے۔ پورامتن روضة الاحباب مترجم ص ۱۵ پرنقل ہے۔ بخرا طعام وشراب حرام ہے۔ پورامتن روضة الاحباب مترجم ص ۱۵ پرنقل ہے۔ بذکا طعام وشراب حرام ہے۔ پورامتن روضة الاحباب مترجم ص ۱۵ پرنقل ہے۔ بذکورہ روایت سے واضح ہوگیا کہ افضل الصحابہ خلیفہ اول یار غارسیّد تا ابو بکر الصد بی نے کہورہ روایت سے واضح ہوگیا کہ افضل الصحابہ خلیفہ اول یار غارسیّد تا ابو بکر الصد بی نے کورہ روایت سے واضح ہوگیا کہ افضل الصحابہ خلیفہ اول یار غارسیّد تا ابو بکر الصد بی

رضی الله عنه کاعقیدہ ہے کہ ابوطالب مسلمان ہیں)

سيّدنا ابو بكررض الله عنه والى حديث ابوطالب كمتعلق احمد بن عبدالله طراح بين ـ ١٣١ وعن محمد بن كعب القرظى قال بلغنى انه لما اشتكى ابوطالب شكواه التى قبض فيها قالت قريش ارسل الى ابن احيك يرسل اليك من هذة الحنة التى ذكرها ما يكون لك شفاء اخيك يرسول حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوبكر فخرج رسول حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوبكر جالس معه فقال يا محمد ان عمك يقول لك كبير ضعيف سقيم فارسل الى من جنتك هذه التى تذكر من طعامها و شرابها شيئا يكون لى فيه شفاء فقال ابوبكر إنَّ الله حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ . (الريان المعرقة التى فيه شفاء فقال ابوبكر إنَّ الله حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ . (الريان العرقة التى فيه شفاء فقال ابوبكر إنَّ الله حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ . (الريان العرقة التى فيه شفاء فقال ابوبكر إنَّ الله حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ . (الريان العرقة التى فيه شفاء فقال ابوبكر إنَّ الله حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ . (الريان العرقة التى فيه شفاء فقال ابوبكر إنَّ الله حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ . (الريان العرقة التى فيه شفاء فقال ابوبكر إنَّ الله حرارة علي المحمد المرابعة التى المحمد الريان العرب المحمد المحمد المرابعة التى المحمد ال

م المناس الناسع في خصائمه بليع بيروت) ترجمه بهم ال حديث كاقبل كرآئے بيں۔ شرح المطالب في مبحث ابی طالب رساله اعلیٰ حضرت پرعلائے حق ابل سنت وجماعت کی تقید بقات نقل ہیں۔

(۱) اختر شا بجهان بوري رحمة الله عليه ١٩٧٥ء

(٢) سيّدا بوالبركات سيّداحمر شاه صاحب رحمة الله عليه مفتى حزب الاحناف

(٣)عبدالمصطفیٰ از ہری صاحب رحمة الله علیه کراچی \_

(٣) شيخ القرآن مولا ناغلام على او كاڑوى رحمة الله عليه

(۵) حاجی ابودا ؤدمحمه صادق رحمة الله عليه گوجرانواليه

(٢)مفسرقر آن وشيخ الحديث محمر فيض احمداوليي رحمة الله عليه بهاولپور

اولیی صاحب نے کشف انجو ب کا فاری حوالہ دیا کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں

يره ها\_(رسائل رضويهج ٢ص ٨١١)

(4)محمد مختارا حمد دارالعلوم قا دربيد ضوبيلائل يور

(٨)محمرولي النبي رحمة الله عليه

(٩) شيخ الحديث ابوسعيد محمدامين رحمة الله عليه لاكل بور

(۱۰)الفقير محمداحسان الحق قادري رضوي لائل پور

(۱۱) شیخ الجامعه نعیمیه گرهی شاهولا هورمفتی محمد حسین رحمة الله علیه

(۱۲) شيخ الحديث غلام رسول سعيدي صاحب رحمة الله عليه جامعه نعيميه لا مور

(۱۳)مفتی کل احرخان تنتی صاحب

(۱۴) پاسبان مسلک رضامفتی محمدعنایت اُللہ سا نگلہ ہل

(١٥) مولا نامحم مشمل الزمال خادم غوث العلوم من آبا دلا ہورِ

(١٦) استادالعلماء وآلمدرسين شيخ الحديث سيّد جلال الدين تفكحي شريف مجرات

(۱۷) سیّد محود احمد رضوی رحمة الله علیه اس رساله پر جید اولیائے کرام علیم الرضوان کی تصدیقات ہیں۔ ہم تابش قصوری سے پوچھتے ہیں کہ جن علماء حق کی تصدیقات رسالہ پر ہیں وہ بھی ابوطالب کوست کرتے تو مولاعلی رضی الله عنه کی حدیث کا جملہ شیخ الضال بھی سب پردال ہے۔انا مدینة المعلم و علی بابھا کی شان رکھنے والے صحابی واہل بیت کاعقیدہ ہے کہ ابوطالب کا انقال کفر پر ہوا جناب شان رکھنے والے صحابی واہل بیت کاعقیدہ ہے کہ ابوطالب کا انقال کفر پر ہوا جناب آپ کے نزدیک مولاعلی رضی الله عنه کس زمرے میں داخل ہوئے۔عقل ہوتی تو رافضی نہ بنتے۔ یہ گواہی گھرکی ہے۔

بجاهسيدالمسكين ١٠١٨ ـ ١٤ ـ اروز بده

الثيخ اسعد محدسعيد الصاغرجي كاعقيده برصي عبارت يول ب:

اقول صبح في ابي طالب انه من اهل النار . وله اهون اهل النار عنداب انه من اهل النار عنداب انته من اهل النار عنداب انته محمد رسول عنداب لنصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم و دفاعه محمد رسول الله (جام ١٢٣)

روى مسلم فى صحيحه عن العباس بن عبدالمطلب انه قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشىء فانه كان يحوطك و يغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولو انا لكان فى للدرك الاسفل من النار مسلم شريف ص ٩٥ ا و ايضًا و روى عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى اهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه (سلم ثريف ١٩٠٠)

فاذا كان ابو طالب اهون و ادنى اهل النار عذابا وقد بلغة الدعوة وعاش اكثر من عشرسين فى ظل الدعوة و دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول كلمة التوحيد حين لفظ آخر انفاسه فعلم يفعل.

محمد رسول الله(جاص١٢٣)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ سے خرجب سے ہے کہ ابوطالب اہل نارے ہے اور اس پر عذاب کی تخفیف ہوگی۔اس لئے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور دفاع بھی کیا تھا۔

مسلم شریف میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ابوطالب کوکوئی آپ سے فائدہ ہوگا؟ اس نے آپ کی مدد کی اور آپ کی خاطر لوگوں سے غصے ہوا تو آپ نے فرمایا: ہاں! وہ جہنم کے طبقے میں ہوتا۔ ندکورہ حدیث طبقے میں ہوتا۔ ندکورہ حدیث مباد کہ حدیث مرفوع ہے 'سندا صحیح ہے' سحیح حدیث کے مقابل کسی کا قول معتر نہیں ہوتا مباد کہ جدیث مرفوع ہے' سندا سحیح ہے' سے حدیث کے مقابل کسی کا قول معتر نہیں ہوتا مباد کہ باطل ہوتا ہے' اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔

ابوطالب اہل نارہے اس پرعذاب ہلکا ہوگا اور بے شک اس کو دعوت حق پینجی اور وہ دعوت حق پینجی اور وہ دعوت کے بینجی اور وہ دعوت کے بعد کافی عرصہ زندہ رہا' اس پر کلمہ پیش کیا گیالیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا: مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِیْنَ الْمَنُولُ (توبہ آیت نبر ۱۱۳) کا شان نزول پڑھئے۔

منسوخ ہو گئے اب مسلمان وہی ہے جوصد ق دل اور زبان سے کلمہ 'لا السه الا الله محمد رسول الله" برا سے ورنہ مسلمان نہیں۔

نی صلی الله علیه وسلم کافر مان عالی شان مندرجه ذیل ہے۔عن ابسی هو يوق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يسموت ولسم يـؤمـن بالذي ارسلت به الاكان من اصحاب النار (مكلوة شریف مربی ص ۱۶ کتاب الایمان) حضرت ابو ہر رہے وضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یعنی محمصلی الله علیه وسلم کی اس امت کا جو یہودی اورنصرانی میری رسالت کی آ واز سنے اور وہ اس حالت میں مرجائے کہ وہ مجھ پر ایمان نہلائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن تو وہ دوزخی ہے۔اس ہے معلوم ہوا جوخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برایمان لائے وہ امت اجابت یعنی مسلمان ہے اور جنہوں نے آپ کی رسالت کوشلیم نہیں کیا بعنی کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت اور دوزخی ہیں۔ ہم نے مسلم شریف کی روایت نقل کر کے ثابت کردیا ہے کہ جب اقرار کلمہ نہ ہواس وقت تک کسی قتم کی ہدردی شریعت کے منافی ہے جو کہ ابوطالب نے کی۔

عن سعید والی حدیث متعدد کتب میں مرقوم ہے۔مشکل الا ثار ،سیح ابن حبان ، مجم الکبیر، فتح الباری ،مندالشامین ،متدرک للحا کم ،شرح النة امام بغوی ،شرح ابن بطال ،مرقاة کتاب الا بمان ،البدایہ لا بن کثیر عن الی جریرہ رضی الله عنه۔

امام ابی بکر احمد بن علی رازی حنق رحمة الله علیه المتوفی ۲۵۰ه کاعقیده پیش خدمت ب- اهل السنت و النجسم تست فسمن خاف یکون دهریا و فلاسفیا، (شرح بدالا مالی ۳۵۲) دوسرى جگدامام صاحب رحمة الله عليه لكھتے بين عبارت يول ہے:

قال الكافرو المنافق من اهل النار خالدا ابدا والمومن من اهل الجنة خالدا ابدا ولو كان عاصيا الا انه كان مطعيا او تابا يدخل الجنة بلاعذاب (شرح برالا اله سمال)

فرمایا: کہ کافراور منافق ہمیشہ دوزخی ہیں اور مومن ہمیشہ جنتی ہیں۔ اگر چہ گنہگارتو بہ کرنے والامطیع ہو بغیرعذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ابوطالب کو سی بھی محدث نے صحابی نہیں مانا۔اس لئے اس نے کلمہ نہیں پڑھا'وہ امت دعوت میں شار ہوتا ہے۔

خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کاعقیدہ بھی یہی ہے

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابوطالب نے جو پچھمکن تھا کیالیکن چونکہ ان کی مست میں اسلام نہ تھا اس کئے اس نعمت سے حروم رہا۔ افضل الفوائداُردوص ۲۵۔ قسمت میں اسلام نہ تھا اس لئے اس نعمت سے محروم رہا۔ افضل الفوائداُردوص ۲۵۔ ایمان کی تعریف فقہاءکرام کی زبانی سنئے۔

قال ابو حنيفة في الفقه الاكبر والايمان هو الاقرار والتصديق تحقيقه ان الايمان مع الاسلام شيء واحد \_

( فآويٰ تمر تاثي ج ٢ ص ٣ ٣ يطبع پا كستان )

امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان اقر ارتقد بی کو کہتے ہیں ہے شک ایمان اقر ارتقد بین کو کہتے ہیں ہے شک ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ شرح بدء الا مالی کی عبارت سے واضح ہوگیا کہ جو ند ہب اہل سنت و جماعت کا مخالف ہو وہ دہریہ یا فلاسفی ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی واسط نہیں۔

تابش قصوری کی بددیانتی ملاحظه فرمائیں۔علامه عبدالرحمٰن صفوری الهتوفی ۹ ھ فرماتے ہیں۔ کسان کسه صلی الله علیه وسلم اثنا عشیر عما ادر ك الاسلام منهم اربعة ابو طالب مات كافرا و حمزة اسلم والعباس اسلم و ابولهب مات كافرا

ترجمہ: مرسل حدیث عندالجہور جت ہے۔ یکی بن معین سے میں نے سنا کہ سعید بن مسینب کی مرسلات امام حسن بھری سے زیادہ ہیں۔ علامہ عبدالحی کھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ظفر الا مانی ص ۱۳۸۸ و لند انس الشساف عبی علی قبول مسواسل سعید بن المسیب ۔ آگے کھتے ہیں: بل کل مرسل و جدت فیہ الشروط فہو محتج به عند الشافی ۔ امام شافعی رضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ ہر وہ مرسل حدیث جمت ہے جس کی اسنادی جموں۔ امام الفتہاء صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اذا مات الكافروله ولى مسلم فانه يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك امر على في حق ابيه ابي طالب

(مدایداولین کتاب البنائز فصل الصلوة علی المیت جام ۱۹۳۰ امدایه) ترجمه: جب کا فر مرجائے تو اس کا ولی مسلمان ہوتو ولی اس کو فسل دے گفن پہنائے اور دفن کردے میکم علی رضی اللہ عنہ کوسر کارنے دیا۔ امام صاحب کی تصریح سے داضح ہوگیا کہ ابوطالب کی موت کفریر ہوئی۔

ام منائی رحمة الشعلیة فرماتے بیں اخبونا عبیدالله بن سعید قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنی ابو اسحاق عن ناجیة ابن کعب عن علی قال قدمات فمن قال قدمات فمن قال قدمات فمن قال قدمات فمن بواریه قال اذهب فوار اباك و لاتحدثن حدثا حتی تاتینی فواریته ثم جئت فامرنی فاغسلت و دعالی و ذكر دعاء الم احفظ

(نمائی ٹریف کربی اس ۱۸۳ ، باب موارۃ المخرک اُردوج اس ۱۵۱) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مرگیا۔ اب کون اس کو دبائے گا۔ آپ نے فرما یا جا اور اپنے باپ کو د باکر آ اور کوئی نئ بات نہ کر جب تک میرے پاس لوٹ کرنہ آنا۔ میں گیا اور اس کو زمین میں فن کر آیا پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے مجھے تھم ویا عسل کرنے کا میں نے عسل کیا' آپ نے میرے لئے وعا

امام ابو بوسف صالی شامی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: المتوفی ۹۳۲ ه

فرمائی۔

وروى الشيخان عن المسيب بن حزن رضى الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده عنده ابا جهل وعبدالله بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد وفى لفظ احاج لك بها عند الله فقال ابوجهل و عبدالله بن امية يا ابا طالب اترغب عن مله عبداله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه

يعودان لتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هُوَ على ملة عبدال مطلب و ابى ان يقول لا اله الا الله بعد ذلك مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالْدِينَ الْمَنْوُ الله الا الله بعد ذلك مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالْدِينَ الْمَنْوُ الله الله الا الله بعد ذلك مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالْدِينَ الْمَنْوُ الله الله الا الله بعد الله الله الما الله كان المناوية والله الله الله الله بعد المناوية الله الله بعد الله الله بعد الله الله بعد الله الله الله الله بعد الله الله الله بعد ال

واين العباس رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يحو طك وينصرك و يغضب لك فهل ينفعه ذلك قال نعم وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح منها .

(سبل المعدي والرشادج ٢ص ١٣٣٠، بخاري شريف)

وايطًا و روى البخارى عن ابى سعيد رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه

رواه الشيخان و ابن اسحاق عن النعمان بن البشير رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في اخمص قدميه خمرة .

وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهون اهل النار و عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين وانه لاهونهم وهذه الاحاديث الصحيحة تبين بطلان ما نقل عن العباس انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن الحى لقد قال الحى الكلمة التى امرته ان يقول

وقال الحافظ لو كان ابو طالب قال كلمة التوحيد مانهي الله

تعالی نبیه عن الاستغفار (بل العدی جس ۳۳۱) ندکوره حدیث کاتر جمه بی پیچیے قل کرآئے ہیں۔

اورحافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ تو حید ابوطالب نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے بخشش مائگنے سے منع کیوں کیا۔ ثابت ہوا کہ ابوطالب کی موت کفریر ہوئی۔

ابن عباس رضى الله عنهاكى روايت پر حديث صحيح دلالت كرتى ہے كه ابوطالب في الله عند الرزاق والفريابي والحاكم صححه عن ابن عباس رضى الله عنه ما في قوله تعالى: وهم ينهون عنه ويناون وان يهلكون الا انفسهم (انعام٢٦)

نزلت فی ابی طالب (سل الهدئ جهص ۳۳۱)

ترجمہ:اوروہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھا گتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے گرانی جانیں اورانہیں شعورنہیں ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بیآیت حضور کے بچیا ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی جومشرکین کوتو حضور کی ایذ ارسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے۔

مترجم قرآن اعلى حضرت رحمة الله عليه (كنزالا يمان نمبرا ٢ م٠٠١)

سيّدنا ابن عباس رضى الله عنه اى آيت كم تعلق فرمات بيل ـ زيرآيت وهم مُ يَنْهَ وُنَ عَنْهُ وَيَنْنُونَ عَنْهُ " يمنعون عنه ويتباعدون ويقال هو ابو طالب كان ينهى الناس عن اذى النبى صلى الله عليه وسلم و لا يتابعه

(تغییرابن عباس عربی ص۱۳۰)

مفسرقرآن امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه بعينه فقل ہے۔ ص ١٩٠٠ طبع بيروت

علامه آلوى بغدادى رحمة الله عليه بھى يون بى فرماتے ہيں-

(روح المعاني جزيص ٢٢ اطبع پاکستان)

مفسرقر آن علامه علاء الدين رحمة الله عليه ج٣ص • اتفسير الخاز ن على المدارك مفسرقر آن قاضى ثناء الله بإنى جي رحمة الله عليه فرمات بي -

زيرآ يتقال ابن عباس نولت الاية في ابي طالب (تغير مظهري عربي جص ٢٣٨)

مفرقر آن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں (القول الثانی) دواہ سفیان الثودی عدن حبیب بن ابسی شاہت عمن سمع ابن عباس یقول فی قولہ (وَهُمُ يَنْنَوْنَ عَنْهُ قال نزلت فی ابی طالب (تغیر ابن کیرم بی جاس)

امام على القارى رحمة الله علية فرمات بين : وينون عنه بعدم الايمان به كابى طالب (تغيرانوارالقرآن ج م ١٦٠٠)

سیّدنا امامنا حافظ الحدیث مفسر قرآن امام جلال الدین سیوطی رحمة اللّه علیه فرماتے ہیں:

زيرآ يت: اخرج الفريابي و عبدالرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حسيد و ابن جرير ابن المنذر و ابن ابى حاتم والطبراني و ابو الشيخ ابن مردويه به والحاكم و صححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْنُونَ عَنْهُ قال نزلت في ابى طالب (درمنثورج ٣٠٠٨)

## محدث ابو يوسف شاى رحمة الله عليه لكص بين:

وروى الامام احمد و ابوداؤد والنسائى و ابن خزيمه فى صحيحه عن على رضى الله عنه قال لمامات ابوطالب اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مات عمك الضال فى لفظ ان

اب طالب مات فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذهب فواره فلما ورايته جنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل (سل الهرئ ٢٠٥٥) ١٣٣١) ذكوره حديث مبارك كاترجمهم بيجهي كرآئ بيل-

عبارت ان اهون اهل النار عذا بایعنی ابا طالب (ترغیب التربیب منذری به سر ۱۳۸۵ مناوی الاظهر به ۱۳۹ سر ۱۳۹۵ مرقاة با بسطة النارجه ص ۱۳۹۵) عبارت عن نعمان بن بشیر: ان اهون اهل النار وعن ابن عباس رضی الله عنهما (مدید نبر ۱۳۹۵)

ندكوره صديث كى شرح امام على القارى رحمة الله علية فرمات بين:

اهون اهل النار عذابا اى من الكفار ابو طالب لقوله تعالى فى حقه باتفاق المفسرين و ايضا الفاظ متقاربه . اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه . كتاب الفتن باب صفة النار و اهلها (مرتاة ته مره ١٠٠٠ ويرة ملبي تام ١٥٦٥ ١٥٨ ملع يروت)

امام بغوى رحمة الله عليه زيآ يت وينؤن عنه قال ابن عباس نزلت في ابي طالب عبم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى المشركين عن اذى النبي صلى الله عليه وسلم وينائ هو نفسه عن الايمان النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه منهم وينائ هو نفسه عن الايمان (تغيرالخازن في العالم عمر منهم عن الايمان)

خط کشیده عبارت پڑھیں کہ کفار کوایذ اوسینے سے منع کرتے اور بذات خودایمان نہلاتے۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیر آیت مَا کَانَ لِللَّبِی وَالَّذِیْنَ اللّٰہُ اللّٰہِی وَالَّذِیْنَ اللّٰہُ اللّٰہِی وَالَّذِیْنَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

شفعت فى هولاء النفرفى ابى وعمى ابى طالب واخى من السوضاعة يعنى ابن السعدية ليكونوا من بعد البعث هباء . هذا ان الحديثان باطلان . اس مديث كتمام راوى كوئى ضعف جكوئى منكرروايتين نقل كرتا بكوئى مجول ب- (تاريخ بندادج مس ٨٤)

ابوطالب کودوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھانے والی تمام روایات منکر ہیں۔ سورۂ انعام آیت ۲۶: ویسٹون عسہ کے تحت مفسرین اہل سنت کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوطالب نے کلم نہیں پڑھا۔

وینهون عنه کے تحت امام رازی رحمة الله علیه کلصتے ہیں عبارت یول ہے:

وقال عطاء و قتادة نزلت فی ابی طالب ۔ (تغیر کیر جزاہ م ۱۸ آبغیر بیناوی فلا یومنون به کابی طالب بیناوی س ۱۵ الساوی علی الجلالین جزام ۹ ،عن ابن عباس رضی الله عنه ساسے آنه احادیث متعدد طرق سے مروی هیں . عن ابن عباس ، حبیب بن ابی ثابت فسر است فسی ابسی طالب تغیر جامع البیان ج م ۱۹ آبغیر فتح البیان اوا بمدین آئمن جام السنت کا است کا بت ہوگیا کہ اہل سنت کا اور احادیث میار کہ سے تا بت ہوگیا کہ اہل سنت کا اور احادیث میار کہ سے تا بت ہوگیا کہ اہل سنت کا

الحديث رواه البخاري و مسلم وغيرهما محصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل و طالب على الدار كلها تاعتبار ما ورثاه من ابيها لكونهما كانا لم يسلما

اجماع ہے کہ ابوطالب ایمان تہیں لایا۔ ایمان ابوطالب روافض کا ہے۔

(سنن دارقطنی عربی جسم ۲۳۳، کتاب المبع عن اسامة بن زیدالحدیث)

خط کشیده عبارت سے صاف پیتہ چل گیا کہ قبیل اور طالب مسلمان نہیں ہوئے۔

(باای الفاظ المغنی ابن قد امد فصل امام الکفارج کے ۲۲ اطبع بیروت، التجر یدللقد وری ان اب طالب
کان کافو اج ۵ م ۲۲۳، نہر الفائق جسم ۲۳۳، تبین الحقائق جسم ۲۲۱، فتح القدیر مع الکفایہ جهم ۲۳۰، نیل ورث کافر بنایی البدایہ ۲۳۳، جمال الدین فنی المفسر جسم ۲۳۰، المنہاج شرح مسلم جهم ۱۳۰، نیل الاوطارج ۲۳ م ۱۰۰، المنہاج شرح مسلم جهم ۱۳۰، نیل الاوطارج ۲۳ م ۱۰۰، المنہا کا شرح مسلم جهم ۱۳۰، المسیر الاوطارج ۲۳ م ۱۰۰، کافراج ۲۵ م ۱۳۰، کافراج ۲۵ م ۱۳۰)

امام بدرالدين عينى حفى رحمة الله عليه كافيصله برصي

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُ البا اسحاق الزجاج يقول في هذه الاية اجمع المفسرون انها نزلت في ابي طالب ابوطالب پراسلام پیش كياتو آپ في انكاركرديا ـ لفظ ابي قل بے ـ

(باباذا قال المثرك عندالموت عمرة القارى ثرح مح بخارى كتاب البمائزج ٢٥٠ م ٢٥٠ طبع باكتان)

امام صاحب آك لكه يس ان العباس قال للنبى صلى الله عليه وسلم يا ابن اخى ان الكلمة انهى عرضتها على عمنك سمعه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لم اسمع قال السهيلى لان العباس قال ذلك فى حال كونه على غير الاسلام ولو اداها بعد الاسلام لقبلت منه . (عمرة القارى ٢٥٠ مره)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ والی روایت جن کا سہار ارافضی لیتے ہیں کہ میں نے ابوطالب کو کلمہ پڑھتے سا۔ اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمادیا کہ میں نے نبیس سنا۔ حضرت ابوطالب کی موت کے وقت خود مسلمان نبیس سخے تو امام سبیلی نے جواب دیا کہ اگر وہ اسلام لانے کے بعد کہتے تو ہم مان لیتے۔ اس روایت کے دو جواب ہوئے۔ امام صاحب نے امت کا اجماع بھی نقل کیا ہے۔ جملہ اجمع المفسر ون سند

تابش قصوری جوکہ اکثر تراجم کتب کاچور ہے۔اس کی بددیانتی اور کذب بیانی پر صدافسوس لبادہ سنیت کا ہے اور کام خارجیوں والے ہیں۔ہم تابش کا اصل چہرہ عوام الناس کے سامنے دکھاتے ہیں کہ عبارات میں کتنا جھوٹ بولتا ہے اور لے سب اللہ علی الکاذبین کامصداق بنتا ہے۔

تابش کی مترجم کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کی نقل کر دہ عبارت مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت سیّد ناامیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چیااور آپ کے دضائی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ کے چیا کی صاحبز ادی کے فرزندار جمنداور آپ کے دضائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ چیا تھے ان میں سے جیار نے اسلام کو پایا (حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ چیا تھے ان میں سے جیار نے اسلام کو پایا (حضرت ابوطالب کی بابت اختلاف پایا جاتا ہے) مترجم نزمۃ المجالس مکمل ص ۲۳۸ قار کمین کرام ہم اصل عربی عبارت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نزمۃ المجالس عربی مصری کا نسخہ ہے۔ اصل عبارت یوں ہے۔

(باب مناقب مخرة رض الله عنه المنبى صلى الله عليه وسلم وابن بنت عم امه و اخوه من الوضاعة كما تقدم فى المولد وكان له صلى الله عليه وسلم اثنا عشر عما ادرك الاسلام منهم اربعة ابوطالب صلى الله عليه وسلم اثنا عشر عما ادرك الاسلام منهم اربعة ابوطالب مات كافرا و حمزة والعباس اسلم (نربة الجالى وبن مهم المعهم الوطالب كى بابت اختلاف كى عبارت تابش قصورى كى خود ساخة اور جموث برمنى بدخط كى بابت اختلاف كى عبارت تابش قصورى كى خود ساخة اور جموث برمنى بدخط كشيده عبارت كاتر جمه شير مادر بمحرك بي كيار فقل كرده عبارت سيمعلوم موكيا كمتابش قصورى سيّدا لكاذبين ب

نی صلی الله علیہ وسلم کوابوطالب کے لئے دعا کرنے سے منع کیا گیا لاست خفون لک مالم انه عنک اقتضاء الصراط (ص۳۳ ملع پاکتان) عن على رضى الله عنه قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ الضال قدمات لين اباه قال اذهب فواره، فقلت ان عمك الشيخ الضال قدمات لين اباه قال اذهب فواره، (سنن الكبرئ بين كتاب البنائزج مس ٣٩٨ ترجم)

سیدناعلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کرعرض کیا: آپ کا بوڑھا گراہ بچیا فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: جا اسے دباآ۔ اس حدیث پاک سے عقیدہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ ٹابت ہو گیا کہ ابوطالب گراہی پرفوت ہوا۔

عن الشعبى قال لما مات ابو طالب جاء على الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عمك الشيخ الكافر قدمات فما ترى فيه قال ارى ان تغسيل وامره بالغسل (معنف ابن الم شيبة ٣٣٨)

ای سندے متی جلتی حدیث میں ان الشیخ الضال کا جملے آل ہے۔

امام شهاب خفاجی رحمة الله علیه فرماتی بیں: (وَیَسنُهَ وُنَ عَسنُهُ) انعام ضمیر البحمع ابسی طالب حاشیة الشهاب علی البیضاوی تفسیر ج سم ص ۲۵ طبع بیروت)

ما كان للنبى زيرآ يت فراتي بي روى انه عليه السلام قال لابى طالب لما حضره الوفاة قل كلمة احاج لك بها عند الله فابى فقال عليه السلام لا ازال استغفر لك مالم انه عنه فنزلت حاشية الشهاب جسم ص ١٣٨

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب ابوطالب پروفت نزع طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا: ابوطالب تو کلمہ پڑھ لے میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکڑا کروں' جب تک مجھے منع نہ کیا جائے' تو میں تیرے لئے دعائے مغفرت کروں

## گا۔آ گے چل کر لکھتے ہیں:

والجمهور على انها فى ابى طالب فانه لما احتضر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج بها عند الله قال يا ابن اخى قد علمت انك لصادق ولكنى اكره ان يقول جزع عند الموت ( والي المبابل البيها وى جره )

چند طورآ گِنْقل ہے۔ (والبحسمهور على انها) اشارة الى الرد على بعض الرافضة اذ ذهب الى اسلامه وفى تفسير الزجاج من قوله جمع المفسرون (عامية الشهابع مص ۲۰۹۰)

حضرت عباس بن عبدالمطلب ہے مسلم شریف میں روایت ہے کہ انہوں نے

آپ سے بوچھایار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ابوطالب کوکوئی نفع ہوگا ہے شک

وہ آپ کی جمایت کرتے رہے اور لوگوں سے غصے ہوتے تھے! فرمایا: ہاں وہ جہنم کے

کنارے پر ہیں۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوتے۔

( خصائص الكبرى ج اص ٥٩ أردو عربي ج اص ١٣٧)

الْمَنُوُ ا (توبہ۱۱۳)

امام المحدثين امام ابن جرعسقلاني رحمة الله عليه فرمات بين:

ابوداؤد والنسائى و احمد و اسحاق و البزار عن على لمامات ابو طالب انطلقت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت له ان عمك الشيخ الضال قدمات قال اذهب فوار اباك الحديث و ايضا فى مسند ابو يعلى ان ابن ابى شيبة قال فى رواية ان عمك الشيخ الكافر قدمات

(الدرایم۱۳۵۰ کتاب البنائز) ندکورہ حدیث کا ترجمہ ہم پیچھے کرآئے ہیں۔ (باب کا فرکامسلمان ولی ہوتو اسے عسل دیے کفن دیے کر دفن کردیے) حوالہ جات مندرجہ ذیل ہیں۔

(باب میراث الل السلام عن اسامة رضی الله عنه کتاب الفرائض ،سنن الکبری بیعتی ج۲ ص ۲۱۸، کتاب الام للشافعی ج۴ ص ۱۹، شرح معانی الآثار باب بیج الارض مکة عن اسامه رضی الله عنه علی وجعفر مسلمین به ابوطالب وعقیل کافرین، المستد رک مدیث نمبر ۲۱۷، مشکل الآثار للطحاوی، نبر الفائق باب استیلاء الکفارعن اسامة صدیث نمبر ۲۱۷۸، مشکل الآثار للطحاوی، نبر الفائق باب استیلاء الکفارعن اسامة

رضی الله عنه بدائع الصنائع فصل فی العسل المیت، محیط بر ہانی باب سل الکافر فصل ثانی جسم سری الله عنه بدائع الصنائع فصل فی العسل الکافرج ۲ ص ۱۸ منابی شرح ہدا ہیں جسم سری مدابیہ جسم سری باب العسل المیت وفی ابن ماجہ کر بی عبارت یوں ہے:

حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح مالا ثنا سفيان بن عينيه عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عشمان عن السامة بن زيد رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وايضا عن اسامه بن زيد انه قال يا رسول الله اتنزفى دارك بمكة قال هل ترك لنا عقيل من رباع او دور وكان ورث ابا طالب هو و طالب ولم يرث، جعفر ولا على شيئا لانهما كان مسلمين وكان عقيل و طالب كافرين فكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث المومن الكافر قال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايوث المسلم الكافر ولا الكافر ولا الكافر ولا الكافر ولا الكافر ولا الكافر المسلم الكافر المسلم الكافر المسلم الكافر المسلم

(ابن اجرشریف عربی ۱۹۱۰ باب براث الل الاسلام من الل الشرک ترجمه، أردو ۱۹۳ م ۱۹۵۳)

ترجمه: حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے عرض کی

یارسول الله صلی الله علیه وسلم کیا آپ مکه میں اپنے گھر میں پڑاؤ کریں گے تو نبی صلی الله
علیه وسلم نے دریافت کیا کیا عقبل نے ہمارے لئے کوئی زمین یا گھر چھوڑ ا ہے۔ راوی
کہتے ہیں عقبل ابوطالب کے وارث ہے تھے۔ عقبل اور ابوطالب ان کے وارث ہے
تھے کین حضرت جعفررضی الله عنہ اور حضرت علی رضی الله عنہ وارث نہیں ہے تھے کیونکه
ید دونوں مسلمان تھے۔ عقبل اور ابوطالب دونوں کا فرتھے۔ فدکورہ حدیث سندا صحیح ہے
ہید دونوں مسلمان تھے۔ عقبل اور ابوطالب دونوں کا فرتھے۔ فدکورہ حدیث سندا صحیح ہے

اوراس مدیث میں علی بن الحسین رضی اللہ عند بھی روای ہیں۔ تو معلوم ہوگیا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عند کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ ابوطالب مسلمان نہیں تھے۔ ادلہ شرعیہ ہے ہم نے مسلما ابوطالب کی نوعیت بیان کردی۔ میں نہ مانوں کاعلاج کوئی نہیں ہے۔ آیت قرآنی اور صدیث اورائکہ فقہائے کرام میہم الرضوان کی تقریحات ہے ہم نے ثابت کردیا ہے کہ ابوطالب کی موت اسلام پرنہ ہوئی۔ ایمان افیریحات ہے ہم نے ثابت کردیا ہے کہ ابوطالب کی موت اسلام پرنہ ہوئی۔ ایمان ابی طالب روافض کاعقیدہ ہوئی۔ ایمان من طالب روافض کاعقیدہ ہوئی۔ الموسلین آمین ۔

مذكوره بالاحديث متعدد كتب مين فقل إ\_

(بخاری شریف ص ۱۳۹۸ طبع پیروت، بخاری شریف ص ۱۳۲۱ مسلم شریف ص ۱۳۵۱ مسلم شریف ص ۱۳۵۱ میلاده و در شیف تراس ۱۳۵۵ کیاب المناسک، منداحر ج ۵ می ۱۳۹۱ مین العودا و در شیف تراس ۱۳۵۵ کیاب المناسک، منداحر ج ۵ می ۱۳۵۱ مین العنو کی بیسی تراس ۱۳۵۸ کیوری سند سے نقل ہے۔
امام بر بال الدین صاحب الحیطا بر بانی رحمۃ الشفلی فرماتے ہیں۔
بداب لا یسسلس علی الکافو لقوله تعالی لاتصل علی احد منهم وردی انه لمامات ابو طالب جاء علی رضی الله تعالی عند اللی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال ان عمل عند اللی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال ان عمل المنسال قلمات فقال علیه الصلوة و السلام غسله و کفنه وادفنه و لا تحدیث به حدیث حدی تلقانی و لا تصل علیه لان السلاة علی المیت دعاء و استغفار له و الا استغفار للکافو حرام (الحیا بربانی ته ۱۳۵۰)

کافر پرنماز پڑھنے کا باب: سیّدناعلی رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب ابوطالب فوت ہوا تو میں نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا بِشَكَ آپ كا كُراه بِيَا وَت بُولِيا ہے۔ وَ آپ عَلَى الله عليه وَ لَمَ الله وَ وَ لَا يَهِالَ الله عَلَى الله عليه وَ لَا يَهَالَ الله عَلَى الله ع

عقائد منی رحمة الله علیه وسلم ویحفظه ولکن مات علی الله عنه کمان یحبه النبی صلی الله علیه وسلم ویحفظه ولکن مات علی الکفو کمان یحبه النبی صلی الله علیه وسلم ویحفظه ولکن مات علی الکفو کمما فی الصحیح البخاری و مسلم خلافا للشیعة (شرح عقائد فی صلام) به شک ابوطالب سیّدناعلی رضی الله عنه که والد بین - نبی سلی الله علیه وسلم علی مجبت کرتے سے اور ان کی حفاظت کرنے کے باوجودان کی موت کفر پر ہوئی جیسا کہ بخاری و مسلم کی سیح حدیث ے تابت ہے - رافضی شیعال کے خلاف عقیده المی شیع کر می ایک سنت والجماعت کا قبیل ہوا کہ ایمان ابی طالب کا عقیده المی تشیع کا ہے - ابیل سنت والجماعت کا قبیل ہوا کہ ایمان ابی طالب کا عقیده المی تشیع کا صاحب نے رد کردیا کہ طبعی مجبت اور یحب اور یحب طرک اجملا کھی جیسے میں اور یحب صاحب نے رد کردیا کہ طبعی مجبت اور حفاظت سے ایمان تابت نہیں ، وتا جیسا کہ بم خب شدیدا طبعیا لا شرعیا نقل ہے - ابوطالب کو نی صلی الله علیہ وسلم سے مجت

رشتے داری کی وجہ سے تھی ، شرعی محبت نہیں تھی۔ طبعی محبت سے ایمان ٹابت نہیں ہوتا حبیبا کہ اعلیٰ حضرت مجد دوین و ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ رضوبہ جلد دوم کی ابتدا میں جواب لکھا' وہاں دیکھ لیس، جب شرح متن کے خلاف ہوتو متن مقدم ہوتا ہے۔ فاوی نوریہ، فاوی شامی میں فقل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے آگے ہی جھی محض کی کوئی بات جمت نہیں۔ الحکم الاکثر کمانقل فی اصول الشاشی۔

علامه محرخفری رحمة الله علیه فرمات بین توفی عمه ابوطالب کان یمنعه من اذی اعدائه آگر کلمت بین ان یخفف عنه و عدم اسلامه، من اذی اعدائه آگر کلمت بین ان یخفف عنه و عدم اسلامه، (نورایقین فی سرة سیدالرطین م ۲۰۰۰)

شيعه المريكا عقيده يرضي : إنّك لَا تَهْدِئ مَنْ اَحْبَبْتَ وَكَلِكِنَّ اللهُ يَهْدِئ مَنْ اَحْبَبْتَ وَكَلِكِنَ اللهُ يَهْدِئ مَنْ يَشَآءُ (القمع ٥٠٥)، نولت في ابي طالب ورووا ان عليا عليه السلام جاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الموت ابى طالب فقال له آن عمك الضال قد قضى .....

(شرح نهج البلاغه ابن الحديد التوتى ٢٥٩ هه، جهما به ٢٨ طبع بيروت، لبنان)

لكمتا - كاف لشيعتنا ابتدا مي نقل - آكلكمتا - ان اب اطالب اسرا ا لايعان واظهر الشرك

(شرح نج ابلاغہ بران کا مشرک ہونا' ثابت ہوگیا۔ اصحاب کہف سے فکورہ روایت ہے ابوطالب کا مشرک ہونا' ثابت ہوگیا۔ اصحاب کہف سے تثبیہ دینا جہالت پر مبنی ہے کیونکہ اصحاب کہف کوتو جان کا خطرہ تھا۔ ابوطالب کوکون سا خطرہ تھا۔ ابوطالب کوکون سا خطرہ تھا۔ ابوطالب نے زمانہ نبوۃ پایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود کلمہ نبیس پڑھا۔ ابوطالب کے کفر پرسیّد ناعلی رضی اللہ عنہ کی حدیث شاہر ہے سوگز رسہ تے گنڈھ سرنے ٹانی سو ہے محدداکوئی نبیں

شاه عبدالعزيز رحمة الله عليه كاعقيده يزهخ

اباطالب بدانكه مشائخ حدیث و علمائے سنت برایں اند كه ایسمان ابوطالب ثبوت نه پذیر فته و در صحاح است كه آل حضرت صلى الله علیه وسلم در وقت وفات بر سروے آمده و عرض اسلام كرد ووے قبول نه كرد پس آل حضرت صلى الله علیه وسلم گفت من والله استغفار مى كنم مرتراتا آل زمان كه منع كرده نشوم پس این آیت نازل شد مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِيْنَ امْنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ .

(شرح العقا تد برميزان العقا تدص ١٥٦)

ترجمہ: جان تو کہ ابوطالب کے متعلق محدثین وعلمائے الل سنت کہ ابوطالب کا ایمان لا نا ٹابت نہیں اور صحاح حدیث میں ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم وقت وفات ابوطالب کے پاس آئے اور ان پر اسلام پیش کیا تو ابوطالب نے بیاس آئے اور ان پر اسلام پیش کیا تو ابوطالب نے بیاس آئے میں تیرے لئے ابوطالب نے قبول نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تیرے لئے

استغفار كرتا ہوں جب تك مجھے منع نه كيا جائے گا تو سورة توبه كى آيت مبادك نازل موئى ـ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُّا مجد دالدین فیروز آبادی رحمة الله علیه کاعقیده: (شرح سزانسعادت فاری ص ۱۸۸) (ابو محمر ثناء الله شجاع آبادی لکھتاہے) مقاتل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوطالب نے اپنی موت کے وقت کہا تھا اے بنی ہاشم! محمصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروان کوسچا مانو اور فلاح وہدایت پالو،اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے پچا! آپ جونفیحت دوسروں کو کر رہے ہیں اس پرخودعمل کیوں نہیں . کرتے۔ابوطالب نے کہا: بھینےتم کیا جا ہے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں جا ہتا ہوں کہ آپلا الله الا الله كهدي تاكه من الله تعالى ك حضور مين آپ كے لئے اس كلم کے کہنے کی گواہی دے سکوں۔ابوطالب نے جواب دیا ' بھینیج میں جانتا ہوں کہتم سیج ہولیکن میں نہیں جا ہتا کہ میرے بعدلوگ شرم دلائیں وغیرہ وغیرہ۔آنخضرے صلی اللہ علیہ دسلم بار بارابوطالب سے کلمہ پڑھنے کو کہتے اوروہ انکارکرتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے میکھی کھدد یا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی نتم میں اس وقت تک تمہارے لئے مغفرت کی دعا ما نگتا رہوں گاجب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس ہے روک نہ دے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آيت نازل فرمائي:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا اَنُ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ (الْمُنْ لِكُونَ الْمُنْ لِكُونَ الْمُنْ الْمُنُوا اَنُ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ الْمُعَالَى الْمُعَالِيَهِ الْمُعْلِيمُ الله الله عليه كاعقيده ،عبارت يول ب: حضور دا تا تَنْ بخش على بجويرى دحمة الله عليه كاعقيده ،عبارت يول ب: و از مسخلوقات كسي را قلرت آن نيست كه كسى بخدا في رساند مستدل از ابوطالب عاقل تر نباشد و دليل از محمد

صلى الله عليه وسلم بزر گتر له چون جريان حكم ابوطالب بر شقاوت بود و دلالت مصطفى صلى الله عليه وسلم ويرا سود نداشت ( گفرانج بناری س ۱۲۱۰)

فصل معرفت خداوند۔ ترجمہ کسی مخلوق کی پیرطاقت کہ وہ بندے کوخدا تک پہنچا دے۔ استدلال کرنے والا ابوطالب سے زیادہ عاقل نہ ہوگا اور حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی بزرگ تر دلیل نہ ہوگا اور جبکہ ابوطالب کوشقاوت پر اجرائے علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی بزرگ تر دلیل نہ ہوگا اور جبکہ ابوطالب کوشقاوت پر اجرائے تھم تھا تو حضور کی دلالت اسے قائدہ نہ دے سی ۔ (کشف الحج باردوس ۱۹۵۸) حضور دا تا علی جوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ ابوطالب ایمان نہیں لا یا اب بھی آگر کوئی ٹیس ٹیس کر ہے تو اس کا ٹیس ٹیس کرنا بے سواجہال ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن یاک بیس ہے۔ قرآن یاک بیس ہے۔

واتقوا يوما لا تبجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة (ايان الى طالب س ١٣٥٠)

تابش قصوری حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه نے مذکورہ آیت کا شان نزول لکھا ہے۔ بیعن

من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن اهل النار . (تغيرابن كيرم بي جام ١٩٨٩ يروت)

مفرقرآن ابن عبال رضى الله عنها فرماتے بین الا تعجزی نفس کے تحت لکھتے ہیں: لا تعجزی نفس کے تحت لکھتے ہیں: لا تعنی نفس کافرة عن نفس کافرة من عذاب الله (تغیرابن عباس جام میں الله الله (تغیرابن عباس جام ہیں) کہ بی کافر جان کوکسی کافر سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ تعالی کے عذاب کہ بی کافر جان کوکسی کافر سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ تعالی کے عذاب

قاضى ثناء الله بإنى بني رحمة الله عليه شان مزول يول فرمات بي

زيرآيت الاتبرى نفس - كافرة لايات والاحاديث الدالة على الشفاعة لاهل الكيائر وعليه انعقد الاجماع (تنير ظهرى تربي الدالة على الشفاعة لاهل الكيائر وعليه انعقد الاجماع (تنير ظهرى تربي الدالي صاحب تغيير خازن ومدارك ثمان تزول يول قرمات بين:

لا تسقيل الشفاعة اذا كانت النفس كافرة و ذلك أن اليهود قالوا يشفع لنا إماءنا فرد الله عليهم ذلك بقوله (تغيرالخازن على الدارك واينا تغيرروح البیان عربی ج اس ۱۲۱، تا بش قصوری نے تفسیر بالرائے کر کے خارجیوں والا کام کیا ہے۔ آیت مبارک کا فروں کے متعلق لیعنی یہود یوں کے رد میں نازل ہوئی اس کومومین کے حق میں لکھ دیا۔ جب کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ایمان والوں کی شفاعت کے حَلْ مِن وال إلى مَنْ ذُا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِالْذِيهُ وَلَا بِالْذِيهِ كَلَّ مِتَا الْ قصوری اوران کےحواریوں کومنہ چڑار ہی ہےاورتفسیر بالرائے کرنے والا <del>ناری ہے۔</del> مسلمانوں کی شفاعت تین کروہ کریں گے۔ عین عشمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يشفع يوم القيامة الاتبياء والعلماء والشهداء كما في المشكوة باب الشفاعة عيم الشقلية نے فرمایا: تین کروہ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔انبیائے کرام علیہم السلام اور علمائے کرام وشہداء کرام علیہم الرضوان۔ حدیث یاک سے پینہ چل گیا کہ مسلمانوں کی مسلمان شفاعت کریں گے۔ ہاتی کفار کے متعلق خبر واحد بخاری شریف میں ہے۔ ابولہب کو پیر کے دن عذاب ملکا ہوتا ہے۔مطلق نجات نہیں ای طرح ابو طالب کی خدمت وغیرہ کا صلہ ہے اس پر بھی ملکا ہوگا۔ نار ہے ممل نجات جیں ہوگی ، جیسا کہ

ایمان والول کے لئے بی ملی اللہ علیہ وسلم کافرمان پڑھے '' شفاعتی لاھل السکبائر من اُمنی "ابولہب پرعذاب ملکا ہونے سے اس کا ایمان ثابت ہیں ہوتا ہم نے تین آیات قرآنی تقل کی ہیں۔ تابش قصوری ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ابوطالب کے ایمان پرایک نص قرآنی پیش کریں قیامت تک تابش اوراس کی روحانی ذریت نہیں پیش کر سی قیامت سے ثابت کیا ہے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ تابش قصوری بھی اجماع امت سے ابوطالب کا ایمان ثابت کریں ورنہ اپنے باطل عقیدے سے تو بہ کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ ہم نے جلیل القدر اولیائے کرام وغوث اعظم و دا تاعلی جویری وخواجہ نظام الدین رضوان اللہ علیم اجمعین اولیائے کرام وغوث اعظم و دا تاعلی جویری وخواجہ نظام الدین رضوان اللہ علیم اجمعین سے ثابت کردیا ہے۔ ان تمام بزرگوں کی تقددیقات خصوصاً اعلیٰ حضرت بر بیلوی رضی اللہ عنہ سے واضح کردیا ہے۔ اب اوں آس کرنے گی تخوائش باتی نہ رہی۔

ايمان كى تعريف

<u> شیخ الحد ثین</u> شاه عبدالحق د ہلوی رحمۃ الله علیه کی زبانی سنئے۔

یہ بات ذہن شین کرنی چاہیے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوصرف بیانی جان لینے کا مہی ایمان نہیں بلکہ دل سے اس کی تقد این کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ علم اور چیز ہے اور تقد بین اور چیز ہے۔ چند سطور آ کے لکھتے ہیں۔ یہودی تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو سی جانتے تھے اور یہ علم اتنا مضبوط تھا جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچان رہے ہوں یہ جسر فون ابناء و جم ( بحیل الایمان میں ۹۰) کلھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قلبی طور پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے اور ان دونوں چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے دل سے یقین کرنا ایمان کی حقیقت ہے اور زبان سے تقمد این کرنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ زبان ول کی ترجمان ہوتی ہے اور زبان کے اقرار کے بغیر دل کا حال معلوم نہیں ہوسکتا۔ ( بحیل کی ترجمان ہوتی ہے اور زبان کے اقرار کے بغیر دل کا حال معلوم نہیں ہوسکتا۔ ( بحیل کی ترجمان ہوتی ہے اور زبان کے اقرار کے بغیر دل کا حال معلوم نہیں ہوسکتا۔ ( بحیل الایمان می اور خبارت سے واضح ہوگیا ہے کہ زبان سے انکار کرنا ایماندار ہونے کی علامت نہیں۔ ابوطالب کے متعلق ابسی کا جملہ احادیث سے جے سے ثابت ہے اور نہی سلی

الله عليه وسلم سے لم اسمع ميں نے بيس ساجمله ايمان كے منافى ہے۔ محدث على بن حسن جزرى التوفى ص ١٣٠٠ عليه الرحمة ابوطالب كے متعلق سندا حديث مبارك نقل كرتے بيں عبارت يوں ہے:

اخبرنا محمد بن سرایا بن علی وغیره باسنادهم عن محمد بن اسماعیل حدثنا محمود حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمو عن اسماعیل حدثنا محمود حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمو عن الزهری عن ابن الماسیب عن ابیه ان اباطالب لما حضرته الوفاة دخل علیه النبی صلی الله علیه وسلم وعنده ابوجهل فقال ای عم قل لا الله الا الله کلمة احاج لك بها عند الله فقال ابوجهل و عبدالله بن ابی امیة یا ابا طالب اترغب عن ملة عبدالمطلب فلم یز الا یکلمانه حتی قال آخر کل شئی کلمهم علی ملة عبدالمطلب فقال النبی صلی الله علیه وسلم لا ستغفرن لك مالم انه عنه . (اردانایة فی صلی الله علیه وسلم لا ستغفرن لك مالم انه عنه . (اردانایة فی مرنة المحابئ پنجم میمالی یردت، ابنان)

ال حدیث مبارک کاتر جمہ پیچھے گزر چکا ہے۔ بیحدیث سندا صحیح ہے۔ ابوطالب کے متعلق حافظ ابی یعلی موصلی التوفی ۲۰۰۷ ھ لکھتے ہیں:

حدثنا اسريج بن يونس حدثنا اسماعيل عن مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبدالله قال سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن ابى طالب هل تنفعه نبوتك قال نعم اخرجته من غمرة جهنم الى ضحضاح منها،

(مندانی یعلی ۲۶ م۸۸ طبع بیروت) مذکورہ حدیث شریف سندا مرفوع ہے۔اس کا ترجمہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ ابوطالب کے متعلق امام نورالدین بیٹمی التوفی ۱۰۰ هے لکھتے ہیں۔
عسن جابس بسن عبدالله رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله
عسلیه وسلم وسئل عن ابی طالب هل نفعته قال اخرجته من
جهنم الی ضحضاح منها،

(مجمع الزوائدج ٩ص ٩٥ ٣ طبع بيروت، حديث نمبر ١٥٢٤ كتاب المناقب)

وايسط عن جابر بن عبدالله قال سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن عمه ابى طالب هل تنفعه نبوتك قال نعم اخرجته من غمرات جهنم الى ضحضاح منها (١٩٢٠/١٥)

صدیث نمبر ۱۱۷۷: وجال و رجال الصحیح نقل کرده حدیث کاتر جمه بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ابوطالب کے متعلق حافظ عبدالغفار لکھنوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔

فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جب خبر کی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کوساتھ موت ابوطالب کے روئے پھر کہا واسطے میرے جلاور شسل دے اس کو اور کفن
دے اس کو اور چھپا'اس کو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کیا بیس نے ایسا ہی کیا آیا میں
پھر فر مایا کہ جااور شسل کر کہا اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش ہا تھے واسطے ان کے
کی دن تک اور نہ نکلے گھر سے یہاں تک کہ انزے جرئیل علیہ السلام ساتھ اس کے کہ
نہیں جائز واسطے نبی کے اور ان لوگوں کے جوایمان لائے کہ بخشش ہا تکمیں مشرکوں کے
واسطے اس سے معلوم ہوا کہ مشرک کی بخشش اگر چہ نبی کے عزیز و اقارب میں سے
ہوئے نہیں ہوتی۔ (نور الہ ایار دوشرح وقاید جاس)

حدیث مرسل کے متعلق ائمہ کرام علیہم الرضوان کا مذہب

نیز علامه سیوطی لکھتے ہیں امام حاکم نے علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ اہل مدینہ

سعید بن میتب سے مراسل کی روایت کرتے ہیں اور اہل مکہ عطا بن ابی رباح سے مراسل روایت کرتے ہیں اور اہل بھرہ حسن بھری سے مراسل روایت کرتے ہیں اور اہل شام کھول سے اہل بھرہ حسن بھری سے اہل کوفہ ابراہیم بن یزید نخعی سے اور ان میں سے زیادہ صحیح مراسل ابن المسیب کی ہیں۔ ابن معین نے بھی یہی کہا ہے۔

(شرح مسلم شریف می ۱۱۹۰۱۱ شخ الحدیث غلام رسول معیدی رحمة الشعلیه)

حکیم الامت مفسر قرآن وشیخ الحدیث مفتی احمد یا رخال نعیمی مجراتی رحمة الشدعلیه کا

عقیدہ - خیال رہے کہ حضور انور صلی الشدعلیہ وسلم کے خدمت گار چچا ابوطالب کا فرکا

عذاب ہلکا ہوسکتا ہے مگر ابوطالب کا عذاب دفع نہیں ہوسکتا ہے ابوطالب کا عذاب

بہت ہلکا ہے۔ (جے میں ۲۱۲)

عین الہدایہ ترجمہ ہدایہ مقدمہ ج اص ۲۸ میں 'اب وطالب مات کافر ا '' لکھا ہے۔ والینا موطاله م الک ۲۰ ۱۳۰ اعن علی بن الحسین رضی اللہ عنہ ہیں طدیث سے تابت ہوا کہ اہل ہیت کرام کے نز دیک ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ تابت ہوا کہ اہل بیت کرام کے نز دیک ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ غز الی زمال رحمۃ اللہ علیہ کاعقیدہ

محبت کی دو قشمیں ہیں:

 احرسعیدکالمی علیہ الرحمۃ ) ابوطالب کے متعلق شریف حسین سبزواری شیعہ نے ابوطالب پر رضی اللہ عنہ بیں لکھا ہے۔ کوکب دُری صفحہ ۱۷۸-۱۷۹-۱۳۸-۲۵۳ تا ۲۵۲۳ نوجگہ ابوطالب پر رضی اللہ عنہ بیں لکھا' اگر ابوطالب مسلمان ہوتے تو شریف حسین شیعہ مترجم ابوطالب پر جملہ رضی اللہ عنہ ضرور لکھتا۔

علامہ فیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ پڑھے۔ شرح مسلم ج ا 'صغہ ۱۳۸۸۔ مدیث الوجریوہ رضی مسلم ج ا 'صغہ ۱۳۹۸۔ مدیث الوجریوہ رضی اللہ عنہ زیر آ یت: انك لا تھدی۔ القصص التوب: ما كان للنبی والذین امنوا فیج الباری ج ۸ 'ص ۲۹۸ 'فیج الباری ج ۷ 'ص ۱۹۳ 'سیرت فیج الباری ج ۷ 'ص ۱۹۳ 'سیرت البدایہ البیایہ ج ۳ 'ص ۱۲۳ 'منداحمہ ج ۱ 'ص ۲۵۸ 'البدایہ ج ۳ 'ص ۲۲ ' ص ۲۲ ' ص ۲۵ ' منقول از وائل النبو ق ج ۲ ص ۴ میں میں میں میں میں میں ہے کہ ابوطالب نے کلمہ نبیل پڑھا۔ وما و دوائج ۲ سے کہ ابوطالب نے کلمہ نبیل پڑھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔

## ملامعین واعظ کاشفی ہروی علیہ الرحمة کاعقبیرہ:

ابوطالب نے ایک محض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ تیرا چھا کہتا ہے کہ میں بوڑھا کمزوراور بھار ہوں جنت سے تھوڑے سے کھانے چینے کی آرزو رکھتا ہوں 'جھے عنایت فرمائے تاکہ وہ تندر تی کا باعث ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کے قاصد کوکوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکرصدیق خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ جواس مجلس میں حاضر تھے نے جواب دیا کہ حق تعالی نے جنت کے طعام وشراب کو کفار کے لئے حرام قرار دیا ہے۔ قاصد نے واپس جاکرصور نے حال بیان کفار نے کھر ابوطالب سے کہا دوسری مرتبہ پھرای محض کو اسی غرض کے لئے بھیجا۔ اس دفعہ پھر ابوطالب سے کہا دوسری مرتبہ پھرائی مخض کو اسی غرض کے لئے بھیجا۔ اس دفعہ

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في خوو فرمايا: ان الله حدمهما على الكافرين . قاصد نے نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جواب دیا۔ قاصد کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوطالب کے گھرتشریف لائے۔کو پہنچاد یکھا کہ گھر قریش سے بھراہواہے۔آپ نے فرمایا: مجھے اینے چیا کے ساتھ تھوڑی در کھبرنا ہے۔ آپ ذرا باہر تشریف لے ، جا كيس كہنے لگے۔ آپ كى ان سے رشته دار في بے تو جم بھى ان كے رشته دار ہيں تو نبي صلى الله عليه وسلم أس كے سر ہانے بيٹھ محكة اور فر مایا: چچا جان حق تعالیٰ آپ كوجز ائے خیر دے کہ آپ نے بچپن میں میری کفالت کی۔اور میرے بڑا ہو جانے پر میری رعایت اور شفقت میں در لیخ نہیں کیا۔اب وقت بیہ ہے کہ آپ ایک کلمہ کہہ کرمیری امداد کریں تاکہ قیامت کے روز میں خدا تعالیٰ کے باس آپ کی شفاعت کروں۔ابوطالب نے پوچھا: وہ کون ساکلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ لاالله الا الله وحده لا شريك له كه ديجة \_ ابوطالب نے كها: ميں يقينا جا نتا ہوں کہ آپ میرے خیرخواہ ہیں۔خدا کی نتم!اگر مجھے بیہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کو قریش سرزنش کریں گے اور کہیں گے کہ تیرا چیا موت سے ڈر گیا۔ میں ضرور کلمہ کہہ دیتا اور آپ کی آئکھیں مھنڈی کرتا۔ایک اور روایت میں ہے کہ بیابیات اُس وقت پڑھے تو قریش نے جب اشعار سے کو پکارا تھے کہ آپ اینے بزر کوں عبدالمطلب ہاشم اور عبد مناف کی ملت سے منہ پھیرتے ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم اصرار کرتے تھے کہ چیا جان ایک باراس کلمہ کو کہہ دوتا کہ قیامت میں آپ کے کام کو دلی تسلی کے ساتھ کرسکوں۔ ابوجهل عبدالله أميه پھراصرار كرتے تھے كما كابوطالب! عبدالمطلب كے دين سے انحراف کرتا ہے بہاں تک کہ آخر کاراس نے کہا کہ ابوطالب اینے بزر گوں کی ملت اور ایک روایت میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چچا جان! کیا بات ہے کہ تمام لوگوں کومیری بات سننے اور پیروی کرنے کی وصیت کرتے ہوا ورخودمخالفت کرتے ہو؟

أس نے کہا: خدا کی شم! اگر تندری کی حالت میں ہوتا تو آپ کی اتباع کرتا۔خدا کی فتم! مجھے یہ بات بُری معلوم ہوتی ہے کہلوگ کہیں گے۔ ابوطالب مرتے وقت موت کے ڈرے مسلمان ہوااور صحت کی حالت میں مسلمان نہیں ہوا۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوطالب کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو اس کے سر ہانے سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: خدا کی فتم! حق تعالیٰ سے تمہارے لئے بخشش طلب کروں گا۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ابوطالب کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ وہ اس بیاری سے نجات نہیں پائے گا۔ ایک دوسرے ے کہا: اگر چہ ابوطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں پوری کوشش کرتے تھے۔ اب وہ موت کے کندھوں پر سوار ہے۔ ہمیں اس کے بھتیج کے کام سے غافل نہیں ہونا چاہتے۔سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہے بہادر کون عرب میں تھا۔مسلمان ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہر قبیلہ کے لوگ اُس کے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور ہرروز اس کا کام ترقی پر ہے۔اس کی آ وازعرب قبائل میں پھیلتی جاتی ہے جب وہ بلندمرتبه موجائے گا تو اہلِ مکہ پر غالب ہوجائے گا۔ عتبۂ شیبۂ ابوجہل اُمیہ بن خلف' ابوسفیان وغیرہ کی جماعت ابوطالب کے پاس آئی اور کہا: اے ابوطالب! ہم نے آپ کی سرداری کااعتراف کیا۔اہل بیت ہےروایت ہے کہوہ اس بات پرمتنق نہیں کہ ابوطالب ایمان کے ساتھ فوت ہوا ہے' لیکن بیروایت اہل سنت و جماعت کے مخالف ہے اور اس روایت کے مخالف بہت سے دلائل موجود ہیں۔

(دلیل نمبرا) جب ابوطالب فوت ہوگیا۔ سیّدناعلی رضی الله عند نی صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ کا گمراہ چیا بے شک فوت ہوگیا ہے تو نبی الله علیہ وسلم رونے گئے اور فر مایا: جا وَاسے نہلا وَاور تَکفین وَجَہیٰز کا انظام کرواور فرمایا: ان الله علیہ وسلم رونے گئے اور فرمایا: جا وَاسے نہلا وَاور تکفین وَجَہیٰز کا انظام کرواور فرمایا: ان همات هشر گا نیز فرمایا: اذهب فواده غفر الله له ورحمته جا

کراسے دبادو۔خدا تعالیٰ اُسے بخشے خدا تعالیٰ اس پررحت کرےاگر مجھے منع نہ کیا گیا تو میں اس کے لئے بخشش طلب کروں گا۔

روایت میں ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی وفات پر بہت رنجیدہ ہوئے روئے 'جنازہ کے ساتھ گئے اور فرماتے تھے۔ بچا جان! آپ نے صلہ رحمی کا حق اوا کیا۔ میرے ق میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حاصل کیا۔ میرے ق میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ عملت الشیخ المضال قدمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا: اندہ قد مات مشر تکا ابوطالب کے تفریر مرنے کی دلیل سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا: اندہ قد مات مشر تکا ابوطالب کے تفریر مرنے کی دلیل

(دلیل نمبر۲) کنی روز تک نبی صلی الله علیه وسلم ابوطالب کے لئے بخشش طلب كرتے رہے تو آيت ياك: إنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَخْبَبُتَ تَازَلَ ہُولَى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ نَازَلَ مِولَى تُو قرآن كريم كينس سے ثابت موكيا كه ابوطالب كا خاتمیہ ایمان برنہیں ہوا اور مذکورہ بالا روایت میں جنازہ کےساتھ عانے کا ذکرمؤلف نے اپی طرف سے زیادہ کیا اس وقت نما زِ جنازہ پڑھنے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ (دلیل نمبر۳) نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو که بخاری ومسلم میں روایت منقول ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عبارت یوں ہے: اھون الناس عذاباً يوم القيلة ابي طالب له شرًّا كأن من النار يغلي منها دماغه . یعنی ابوطالب کا عذاب قیامت کے روز دوسرے تمام کا فروں سے نرم اور ملکا ہوگا۔ اس کے یاؤں میں آگ کی دوجو تیاں ہوں گی۔ان جو تیوں کی گرمی ہے اس کے سر کا مغز کھولتا ہوگا۔اس کا خیال ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کسی کوعذاب نہیں ہور ہا۔معارج المنبوة فارى ركن سوم باب سوم موت ابوطالب ج٣٬ ص٧٠-٦١، معارج المنبوة أردو ج۳۴٬۳۱۲ مے نقل ہے۔ کفر کی جاراقسام۔ چوتھی قتم یہ ہے۔ زبان سے خدا

تعالیٰ کا اقرارنہ کرے اور نہ ہی اس کے احکام کے سامنے اپنا سرتنکیم فم کرنے جیسے ابوطالب کا کفر۔

(شبیراحمه عثانی دیوبندی کاعقیده)

زر آیت :مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِیْنَ الْمَنُوُّ البوطالب کے حق میں نازل ہوئی تِفیرعثانی ص۲۱۵ ص۲۰۵ القصص دِانَّكَ لَا تَهْدِیْ

مولا ناعبدالحي ككهنوى عليهالرحمة كاعقيده

شرح الوقامية كتاب البحنائزج انص ٢٠٩ سورة ص زلت في حق ابي طالب تفسير مظهرى عربی ج۸ ص ۱۵۳ – ۱۵۵ تفسیر الخازن ج۸ ص ۳۰ تفسیر جیلانی ج۳ ص ۴۳ مظهری عربی ج۸ ص ۱۵۳ تفسیر جیلانی ج۳ ص ۴۳۰ تفسیر ابن کثیر ج۳ ص ۴۳۳ تفسیر ابن کثیر ج۳ ص ۴۳۳ وقامیه اُردو بیا می ۲۳ س ۴۳۳ وقامیه اُردو بیان ج۱ ص ۱۸۳ کتاب الثقات لا بن ج۱ ص ۱۸۳ کتاب الثقات لا بن حبان ج۱ ص ۱۸۳ کتاب الثقات لا بن حبان ج۱ ص ۱۸۳ س